

> رسیبوندین: راجارشیدگھود

**شان میران ویلفیئر ٹرسٹ** 177- ثاوبان ۱ دلاہور

ِ كُلامِ **بِضرت غوثِ ا**عْظمُ

ا از در کاشات ما کہ بچو ورد تو کس نیست دریں خانہ ما گر بیائی بمرِ تُرْب ویرانهٔ ما بني از خونِ جگر آب شُدُه خان ا مُحْكِين مَكْفا انگیز مشو \* کاگل تاب زنجير عدارد دل ويوان ما گر کلیر آید و پُرسد کہ بگو رہے تو کیست گویم آنکس که ربود این دل دیوانهٔ ما نشّه در باده اگر در صَدَف و بُو در گل آنُفتر لطف عمارد که تو در خادی ما هکر رالله که نمرُدیم و رسیدیم بدوست آفرين باد برين المتت مردان ما مُحَیِّ بر عِمْع تَجِلَائے جالش ہے سوخت دوست سے گفت نہے ہمتت پروان ما سيرخى الدين عبدالقادِر جيلاني "

## مناقب عزت غوث الم

مرت: راجان ابنامه "فت" كا بور مرياطل ابنامه "فت" كا بور كيوز مَكَ / فيزائينَّك: مدنى كر أفتل أيوانا ركل لا بورفون: 723 0001 پوف خواتی: راجا اخر محمود ( كينجر ما بنامه "فعت" كا بور ) طباعت: يوفائن پرهنگ پرلين لا بور اشاعت: اول (راج الثانی ۱۳۴۵هـ) هرية: گياره مرتبه "ياغوث الاعظم هيما لله" كاورد

> شائع کرده : کرنل ڈاکٹرراجا محمد یوسف قادری ہانی شان میران دیلفیئر ٹرسٹ 177- شاد مان 1-لاءور

## فهرست مناقب حضرت غوث اعظم رحراشة مال

كلام معترت غوث اعظم ازحى الدين عبدالقاورجيلاني"

## مساقميه

الله الله ابتام روني بإزار فوت ما ومديق الله الله كيا رو عز و وقار غوث ب شاه انسآرالية باوي m جيل قادرى رضوى ro الله كو اللت ب جناب فوت ك محرفر الدين مأؤل ہر قدم یہ ہے عومت فوٹ ک 12 مآغدالوارثي ra'ra احدرضاخال بريلوي طلب کا منہ تو کس تامل ہے یا احد مناخال يريلوي pre 1 101 6 2 6 8 47 حتن رضاخال بريلوي جہان حن عن و بے نظیم ہے یا فوٹ ہے ٹیری دات علی وہ دی حم یا فوٹ علامد في والقاورى بدايون m 44 فيآء القادري آپ مجوب فر کون و مکال ملك این يا فوت m ضآء القادري فرق افحاث فيده ترے م يا طاماخرالحاري 10 رغ و غم عن جون جلا يا 1244 مولاناعبدالخائد بدايون" £ 0% متور بدايوني 174 1 1 4 1-1-9 قريدواني كى الدين هد بغداد يا 1 4 Us of 8 ho 7 تريان آپ کا مرتب ولیوں على ب برتر يا فوت ضآمن حنی m طكمالوارتي ے ول ناشاد یا خاكي آمرويوي تمماری شان کے قربان یا در جاب ب وه قادرات در يا حتى الحى ra ستو میری مجمی اب فریاد یا سيداجن على نفوى لور جنت مكان في فوث ياكُّ 14 علامد فسيامالقاوري طور تظر جو ہے ترق ڈیجائے قوی پاک MYPA فيا والقادري

مرتب (راجارشیر محمود) اور ناشر (کرنل دَاکمُ راجا محدیوسف قادری) کے والدین مرحوبین کامجہ خوش پاک ؓ کے نام

ايترينان كسنوي

طاسافتر الحادق

ليكا حسين بورى

علامد فياء القادري

فضًا كورى

رة جارشيد محود

الم بسؤى

قرمصطفوي

فيا والقاوري

ضاء القادري

ضيا والقاوري

ושל לטוקנותטו

علامهافتر الحادق

مس رضار بلوي

علامه ضيآه القاوري

جيل قادرى رضوى

الميل قادرى رضوى

جميل قادرى رضوى

جيل قاوري رضوي

بتمادكلسنوكا

ال تب

القية

علامه ضيآ والقادري

سيدا ين على نقوى

عاتجز مراداً بادی مرزید ملی AF £ 8 6 زبال AG عزيز الدين فاكى القادري ثلبت U M 280 The Art راقى شائى 2 1/4 1/2 AL 20 شاوغلائم رسول القادري 21 AA 6 11 J. غذام رسول القاوري 210 49 U21 Je. 4 ليم آلدين الدصديقي Sol 9+ غوث جاويدا قال قادري 200 95 جاديدا قبال قادري 3 95 19% فليل تعداني 30 25 97" 31 0,50 فاوفرنادي 90 الفا واكثر تذبراجرعلوي 90 شيداوارتي به ده یکول کر ند 44 31 اميرالاسلام ثرتي 3.8 24 94 شاه انسآرال آبادي يو ويكس 94 فادمهاكي جنال بركف ہے دربار شہانہ فوری اعظم كا علامه ضيآء القادري خدا کے فشل سے ہم پر ہے سانے قوید اعظم کا جيل قادري رضوي 1+1-1+1 وا سارے جال على بول بالا فوت اعظم كا تعبيرالدين كوازوي 1.01.r محيل بر دو عالم آستان ب فوث اعظم كا شاوانسآراليآ يادي 1+4 - Sile رے گا تا اید پر کھر بی چروا فوٹ اعقم کا 144 تعالى الله يه عظمت به رقبه توري اعظم كا الميررضوى عمايورى 144 اذل عند مسيد صبيات ولائع فوت اعظم مول علامه ضيآء القادري 104 ثًا فوان في عَلَيْ مدت مرائع فوري اعلم مول طيب قريش اشرني حري ول شي فتعلي فروزان فوي اعفي وا 一方はに 114 کمال حمن ایماں ہے محبت فوٹ اعظم ک علامه ضيآء القادري mehr حاريض مآربدايوني 111 زالی ہے جال میں شان و شوکت فوی اعظم کی ي وفير حفيظ تاكب Ho'lir کے مطوم بے ہے کیا تھیقت فوٹ اعظم کی خادتی ضیائی اجمیری 119

كا في من مد يه أر فوت ياك إلى ب "مريدى لا مخف" جب اذان عام فوي ياك" 01 جيل قادر كارضوى جان و دل سے تم پہ مری جان قرباں فود پاک or جيل قادر كارضوى كيا كلمول من و علائے توثي 01 以如今及每日日 00 دوا م الم المن م میں این رعب قر فوت عالم بر علم بالمنى ك الوي يأك بين 04 شاه فلأم رسول القادري کیا غوی وقت و تغلیب زمال غوی یاک این OA واست عوث 72 09 4 litte 6 40 مارے وادل کے برواد تون S0576 11/18 11 رسول الشفظية كى بيجان بين غوث الورق مير YF يخان بغداد بيل غوث YP" ادر عن در ادار على الله على الله 40 ايزو غفار بين غوث AF 山東 二 梅少 44,74 شاہ کوئین ﷺ کی اولاد میں فوث AF'PF العين" 20 0 4120 ارثاد القلين لثين معرت فوث 44 العيتين Jes 13 LPZP 40 211 1,00 21 جهال 44 4 44 41 5 49 i يوستان ول M 12 جال الكيررضوى الدآبادي

احبات راميوري

"Sitzifill

فلام رسول ساتى

حام بنش حآم بدايوني

علامرضا والقاوري

ردفير محرة فريدى

شاه فلأم محم جلوانوي

علامه فأء القادري

حافظ مظير الدين

المستنوى

شريف امروهوى

صفدر کا بناری

Tet jel

آبادولي سيتي

سيرسيلي تموي

انسأرالياً بادي حافظام منتقيم

عآبداجيرى

بدرالقادري

المناكوري

ستاروارتي

يروفيسرفيض رسول فيضآن

مياء القاوري

فه آء القادري

والمرهق

790

SX.76.

24

15%

خداوندا ميسر بو زيارت فوث اعظم ک مرے لب پر دوال ہر وم نا ہے توب اعظم کی رہ انائیت کی ہے وہ عظمت فوٹ اعظم کی خدا کے اور کی عقیر ہے صورت فوٹ اعظم کی mir. m میں تو شوق ہے محت سے خوث اعظم ک على الول كرتا اول اظهار عقيدت غوث اعظم = نگاو دفت شي څخ دد عالم خود اعظم سي خدا شابد وہ حن ب شال فوٹ اعظم ب ضائی ہے قدا عالم قار فوٹ اعظم جب الله أكبرُ الكذار فوت اعلمُ مقام رفعت وعظمت مقام غوي اعظم دل عن با كر يا فويد 119 211 15 24 مول المر مم على جلاً يا فوي الخري فرزيد أي عَيْثُ وليند على ثابنعيه وي فوث الأعظم آ كه ول ماكل فرياد ي فوث الأعظم mo'm ند جو کیون بردا مرتبہ خوث 3 غريبول كا دار الامال الله الله كا عرفان يا توث SPA. الكاول سے يود الله الله الله جدائی کا ہے دل کو غم غوث عطا ہو ول کو یا رب ورد نیال فوٹ الاعظم کا 101 و کھ اس صورت سے ویکھا ٹل نے جلوو توٹ الاعظم کا الله على ومكا ب بے مل طیب و طاہر تجابت خوث الاعظم کی تعالى الله يوى نبت ب نبت غوث الاعظم كى 100 ول على كر اين ب كر روف قوث الأعظم IMA رت نور ندا يا نوث الأعلم ديجيز

انتبار معطني علي إلى غوث الأعظم عمين السوري اك ورفتان ككتال بين فوث اعظم ۱۵۱۱۵۰ محبت خال بكلي جان ملطان زمان بين فوري اعظم IDMIGT بشررهاني یکر جد و مطا بین فوی اطام دگلیر ح کر بین حی ما بین فوی اطام دگلیر رفاقت سعيدي راجارشد كود وهمري سے ہے واقف ايك عالم منصورالماني مون کے ب مان کے این کی وجر AGTEGE John State 140 Ch G x si غلام رسول القادري PH الإب حسن قاورى ير يلوى MF عاشقال قبلة خوة يركمه سلطان كليم اوا زا والاند اے مید سيطى فسين الثرني 195 1 جازلي مجوب أي على مقول على يا عيدالقادر جياناتي 140 الورصاير كاويويتدك ولى و خوت لاهانى كى الدين OF علامدنها والقاورك علاج ککر نشانی محی 16.20 144 جيال نورالشاكوريني محمارا ور ب لاتانی کی الدین جلائی فضا كوثرى 114 بهار گلفن قطرت کی الدین نيرتك كاكوروى API وكما دو روئے اورانی عی الدين جيلائی 149 كويردا فيودى و فم تم ے جارت ہے کی الدین جلاقی 160 محودوراني ضا کے دین کے شیدا تھے کی الدین جیاد فی 121941 عافظ مصادق تا چند رمول شي خاک بر يا عبدانقادر جياني وفادار في اجميري 125 تم ي ب جبان حس فدا يا عبدالقادر جلالي IZP. علامد فسأ والقاوري تم يرتو ذات يزداني يا عبدالقادر جيالي IZO يوسف حسين تورالقادري درخثال ب مر ظمت کشائے شاہ جیال رسالكمنوي 144 كرون كيا تھے سے شرح آرزو يا شاہ جيالي شادقادرى 122 مسين كيت بين الل ول برى مركار جيلاني صيب الدماوي KA ری ہر شان ہے یا خود اعظم شان لاطانی 129 علامه ضيآ والقاوري یم ول می مرے آئی یاد کے جلائی IA+ بيدم شاهوارتي هيم طور عرقال شابهاز اوج روحاني طآرق سلطانيوري ME هي بغداد صدر اوليا محبوب سحائي الورصايري

غوث الأعظم جلائي (شلث) ۲۲۰٬۲۱۹ يروفيسرا قضال اجراتور اين على نقوى ١١ جهال شي يون يبت ناشاد يا خوت مظفروارني اے ول اتن ولی اتن علی بیروں کے بیر (شلث) عزيزالدين خاكى م شکل آبان بالے ٹی جران ی (شاش) يا فوث الأعلم جيالً مبارك بقابوري (北土) TTT المدويا يريا إ فوت الأهم رهير (من) ٢٢٥'٢٢٢ حدصاري غوت یاک آگ بار ہم مجی دیکھتے (حس) شادة درى يا قوت اعلم يا قوت اعلم (كس) ٢٢٩\_٢١ St&1/-1 و نور کا عظر ہے ہے وادی ایکن ہے in stone قضاجا لتدهري اللَّى فوث الأعلم المدد يا شاه جيلالي (سدي) ٢٣١٢٢٠ نور لوحيد كا يتار بين فوث الأعقم (مدي) ٢٣١٢\_٢٣٢ محرطيف تازش قادرى ميب لي جيب والنه نه چول الله سے عال ی کا (سدی) ۲۲۲۲۲۵ فياض احركاوش ول و جان بين تم يد فدا غوث الأعظم ميم است الري م الله الله عم ماحد كم (مدي) rratrz عبدالليف هيرا ....مدى كالكبند.... TTA ميم مت كرى سنو میری قریادٔ افداد والے (سدی) ۲۲۲4٬۲۳۹ 3/2/8 مرے آبان دل یہ کھ عجب مکنا ی میمالی مفتى اثرف على اثرق آئے ہیں ثاور یندہ ہے عافت لے کر (سدی) ح بہار فلد ہے روئے جناب غوث اشرف على اشرف عیال کی ہے وہ مرفیہ آپ کا (سدی) ۲۳۳۴۲۳۲ عزيز الدين خاك اب مجھ یہ کرم فرما ویتے یا خوت الاعظم جیلانی وہ کہ کر کر وعوم ہے و نیاش جن کے نام کی (سدس) ۲۳۲۲۲۳۵ اشرف على اشرفت 83 محبوب ذوالجلال مؤ غوث الانام بو الرزعلى المرَف rmirre (un) - portion capacities وتخيدوارتي ش مجى تراكدا مول ات وتليم عالم سركار فوث اعظم انرف على انرف جناب وير يي قلب وو عالم قطب رياني (مدس) ٢٥٠١٠١٥ القيس القاوري قادریت عمد تاور کا وہ فیقی ناز ہے وى جوكرتے موع كوسنبال ليت بي (سدى) اثرف عي اثرف لو مجوب رب العل فوث الأعظم آمنه خاتون خبابلياوي

السور على مجمى آيا الله عكس دوع عالى تا بشهمالي ذرا من لجي يرا جي حال درد پنال عاج مرادآ بادي MA زيب عثن ولى الله كال في وين مجوب بحاني MA می لیت مری اک نسب لاقانی ہے ملام اے تور عرفانی ملام اے تور بروائی 190 سيافقر موباق ملام اے میلی ٹائی کی الدین جلائی 191 191 جمال معلق ﷺ ے طلعی مجیب بھائی مر اینا تیرے سانے کی پیر محبیب بھائی علامه ضياء القادري 195 عاج مرادة بادى 191" ده پیشا ب کمارا نام یا محبوب بحالی يست حسين أوراكقاوري بادئ وسن سيمن مجوب بحافي جي آب 194 مي ي دوري کوب کال دے احمال التي فارول 194 ينده قادد کا ہے قادر محل ہے عبدالقادر احمرضاخال بريلوي 194 روے آگھول سے جا دیے ہی عبدالقادر 54.2 100 199 37.2 دباعيات منقبت rep'rel ابد آثار ہے تیش خہائے عبد تاور کا علامد فيأءالقاوري YOP" الميم بستوي زائے کے لیے بیام رمت یں ور جیان Pop" شخدوى محے دیوانہ کتا ہے زمانہ ٹایا جیلاں کا r.0 منور بدايوني ش می اول طالب اتوار دیار بقداد 244 حربت مواتي وعيرى كا طلب كار يون 404 ضا والقاوري Ust وياد r.A ههالله جان ہے تن گل اب آیے بيرمثاه وارقى 1-9 3715 الله على الله على الله الله الله الله الله يكس و يه اس و نادار بول صرت موال كامتيت عبدالحامة بدايوني كالنسين تھ عل آئید ہے اللہ کی قدرت یا فوت فقيرة أورئ كامنقبت في والقادري كي تعمين الرية يرى فاهل به يدع الناكر دوناني الا شاه نياز يريلوي كالمنقب يردروكا كوروى كالشميين

عاديش مآربدايوني فوٹ الاعقم کے جو محشر علی غلام آتے ہیں 1714 طديش مآد خات ول على عارے فير جيان آئے MAR عظمین فوٹ کی کر بیال ہو میرے آگا فیہ اولیا ایل يروفير في سين آي شاغرتكموى اے عارف وی عبدالقاور اے لوح وقا کے تقش جلی 191 إلى طرح حرم ك شيداني محبوب فداند كي كود كلية جن ضاءالقادري 191 مور بے مایہ اول وشن صف یہ صف میرے کے 2000 PAPE وه شان جناب خوس ودي سحان الله سحان الله 190 غوث اعظمٌ قطب أكرمُ شاو جياني بي آپ ضياءالقادري 190 خياء القادري نتوش حدة عشال معروف جاغال بين 192'194 و معطق عليه يو تاجداد برم امكان ين شياءالقادري بحبك كيول ماتكنے جائيں كون كو كم مختاج ضاء القادري 199 نورالشانوريني مريخمذ ولايت سلطان اوليا 100 المستاوي र हैं। एक एए हैंने अ Pot الدهرا چھا رہا ہے شرق کے ہر ایک دیوال میں عاج مرادة بادى PAP هم کويمن سے آزاد موں جي ضياء القادري P+P نظام علی املایال دیر بریم ی فسياء القادري FAP نیں جاتی مرے ول کی پریٹانی فیل جاتی 100 ضياء القادري ور مين مسطق على يو ور يرداني بر ح ضياء القادري PHY ترک علی تقندرتر کی اے فیہ جیلاں ترے دربار ش آتا ہوں ش 146 ع ما ي دل ي مرا لكل كالجر شاه ارشارعلى القاوري MA. یرکت کا ہے مون ہے دوٹن طمیر کا اليوب درى 149 تقرف مي اوح و اللم ويكيت بين (تشين) شابدالوري 110 ブラリナン توث الأعلم ور وران شاو جيان آپ جي 411 یا ہے جات کم کا اگ اشارہ ہانے عزيزالدين غاك mr غوث الاعظم كي ياد آئي ہے رياض الدين مروردي mr دل ش مرنے فوق کا مکاں ہے طاريش فألد بدايوني me يروفيسرفيض وسول فيضأل شاہ جیاات کا گدا ہوں میں

عاں ہو کیا کی سے شوکھ مجوب بحاقی (مشوی) State roo'ror ایکرامت 13 5863 الا ہے وہ فوٹ کہ ہر فوٹ ہے شیدا تھا ۲۵۸۔۲۵۲ اجرتناخال يربلوي 12 14 4 2/ LI 2/ W 10 احدرضاخال يربلوي مع خوبان عالم على بہت عى خوب مورت ب PYO ضاء القاوري ہے جہاں عل در توت دومرا نہ لما ضا مالقاوري 141 خوري اعلم شاه جيلال همع ايوان رمول الله ٢٩٣٤٢٦٢ Buffered غوث المعظم قطب عالم جان جان اوايًا جرت شاه وارثي MAL عيدالحاكم بدالولي" قوی اعم میں میاں تور نی تھے کا دیکھا 140 لاے گر یں مک مورہ یہ اس کے لے ۲۷۲۲۲۲ طديش طديدالوني لایا تحمارے پاک ہون یا میر الغیاث شاه نياز احمد يريلوي ہو کی سب فراب فوٹ اکبر آلاب قام محفق عالم ہے علی افاد 144 ~ W معادت تغير 12. مري اور عين فير اللام علامه ضيا والقادري 121 والنب فم جيم ہے يا فوٹ ہے شيمالي #ZF ضاءالقادري الله الله الله الله الله الله الله كا كا واكثرراض مجيد 121 کیوے مقدر کو چوکھٹ تری شانہ ہے رشيدعى القادري 121 قوت کے لب کا تصور جو دل زار میں ہے عاعبتش فأكد بدايوني 120 PZY بندؤ بے زر ہوں میں اک شاہ جیلان آپ کا 36731 عجب ہے رہے پرتہ جناب خوے اکبڑ کا الت 124 KZ9'KZA بخداد کا والی ہے ولی اس ولی ہے طارق الطاغوري th+ آب بین فوٹ الورا مجوب سحانی بین آب علامه فسأوالقاوري یں تو بنگلہ محر کی خر کیا کیا ہے طاع بش حامد بدايوني PAI اللہ رئے کیا بارہے فوت جن ہے نصيرالدين كولاوي PAP ازے معتق کے این جکنو مرے ول کے محستان میں اكرم يحرفاراني MY تصر زمانهٔ عشق کا منبخ علم کا مخون معدن عمت MAP طورنوراني के का रहे हैंरे को निम को عيدالحامد بدايوني MA يا توك يوتم ميالتان اع ي جانا كافي ي MY علامه فسأوالقاوري

## افتتاحيه

سك درگاه ميران شو چو خواى قرب ربّانی كد بر شيران شرف دارد سك درگاه جيلانی" سيدالسادات غوش صدانی مجوب سجانی شهباز لا مكانی فطب الا تفاب معترت ميران كی الدين الوقير سيدعمدالقادر جيلانی أنسنی وانسينی اسلام كی تاريخ ساز اور لا كانی شخصيت بين وه حاصل معارف، با بره وها كن زابره كال الا كملين شخ الارض والمنوات شخصيت بين و ماهل معارف، با بروه عائي قرار و كال الا كملين شخ الارض والمنوات شخصيت بين ده طاحل معارف، با بروه عائي و دابره كال الا كملين شخ الارض والمنوات

نوٹ الاطع درمیان اولیاء چل محمد علی انہاء

آ پ اپ تاناحضور سرور کا نئات حال نگال الله کے دین کے زندہ کرتے والے ( محی الدین ) ہیں اور خوش اعظم وغوث العالمین ہیں۔ آپ کے خصائل وفضائل کواحاط ا تحریر میں لانا ناممکن ہے۔ اس همن میں حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی قرماتے۔ \*\*\*

یا خوتِ معظم نور حُدی مختار نبی صفح شائید خارِ خدا سلطان دو عالم قطب علی جیران نه جلالت ارض و سا آپ کااسم گرامی ایو ترسید عبدالقادر جیلانی بن الی صالح (مویٰ) جنگی دوست ب آپ ایند دانید ماجد کی طرف سے حنی اور والد فاجد و کی طرف سے سینی سیّد ہیں۔اس همن میں حضرت مولانا جائی آپ کے نسب نام کے متعلق فرماتے ہیں:

کویم د کمال تو چه خوث انتقاییاً محبوب می این حسن آل حسیناً عالم اسلام کی بیدائیان (میان) کے ایک تصبہ میں جلوہ گر

| MZ          | آپ آل عل سيد الادار؟                                     | واكزعبدالرحن عبد     |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| MIA         | آپ آل عل سيد الاداع<br>نظر س کي سوئے محيب سائی سين جائی  | سيطى تنظم نقوى ١٠١   |
| F119        | المان ه الله ح کر اور اور اور اور اور اور اور اور اور او | أميدقاضلي            |
| P**         | لذے دیس کی 🕮 محل مرقال کو کی                             | Jerrie               |
| PPI         | وحرمه ودو محبت کا شانے وال                               | يروفيسر باروت الرشيد |
|             | جس کے ول میں الفید سرکار جیاد کی در او                   | راجارشيد محوق        |
|             | عشق کی سوغات ہے غوث الورکی کی گیارھویر                   | محداسا مكل فقيراكسني |
|             | قوی اطلم بادشاه نر و برک گیارمویر                        | خادم مهائى           |
|             | السلام اے فوٹ اعلم السام (مدی:                           | ضياه القادري         |
|             | الملام اے نازش ایراد عالم الملام (سدی                    | شياء القادري         |
|             | السلام اے توبر سلطان فوان عظم السلام (سدس                | سر<br>ضياء القاوري   |
| rrr'rrr     | فوٹ اعظم قطب لمت آپ پر الکول ساا                         | شيا والقاوري         |
| rro'rrr     | اللام أے فوٹ اعظم الملاء                                 | تنبياء القادري       |
| rrz'rry     | فوٹ الاعظم کے کمالات امامت کو ملا                        | حافظ محمد صاوق       |
|             | مرايا _ توث اعلمة                                        | ات ا                 |
|             | فرشتوں کی زبانوں یہ ہے چہا شان میران ک                   | را جارشيدمحود        |
| *********** |                                                          |                      |

| 11.0    |                                           | فهرستيهنا تب      |  |
|---------|-------------------------------------------|-------------------|--|
| re-10   | ازدًا كَرُكُلُ رَاجًا تُد يَعِيثَ قَاورَى | افتاحيه           |  |
| rm_rr   | 1600                                      | مناقب             |  |
| rro_rrr | اشارىيەنىتىت نكاران فوى ياڭ               |                   |  |
| ror_rry | ازراجارشید محمود (مرتب)                   | افتامير           |  |
| rostror |                                           | بآ فذوراق         |  |
|         | قطعه کاریخ خیاصت                          |                   |  |
| rontroz | (ازمرعبدالقيوم خان طارق سلطانيوري)        |                   |  |
| F4-109  | ين ايک نظر شي                             | مرقب كالطبوم كاوث |  |

存存存存存

ہوئی۔ اضوں نے فین محری ( استان کے لاز وال اور لاٹائی انوار د تجلیات سے استِ پاک کے قلوب کو مورکیا۔ آپ کا فینس دوحائی آج تک جاری وساری ہےاور تیا مت تک جاری وساری ہےاور تیا مت تک جاری درہ کا۔ تک جاری دہے گا۔

''قسیدہ فوقی یہ' بیس محضرت سیدنا فوٹ الاعظم رحمۃ الشعلیہ اپنے مقام کے بارے بیس فرماتے ہیں'۔'' جب آفاب طلوع ہوتا ہے تو بھے سلام کرتا ہے۔ جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو بھے سلام کرتا ہے۔ جب نیا سال شروع ہوتا ہے دہ بیر دیتا ہے جواس مال شروع ہوتا ہے دہ بھان باتوں کی فجر دیتا ہے جواس سال شی دائع ہوں گی۔ ہر دن تھے سلام کرتا ہے اور جواس دن شی دائع ہوگا اس کی فجر دیتا ہے۔ تھے تم ہے خدا کی فرات کی لورج محفوظ میں جو نیک بخت اور بد بخت کھے جا بھے ہیں دیتا ہے۔ تھے تم ہو تک بخت اور بد بخت کھے جا بھے ہیں دور اس میرے سامنے ہیں کے جاتے ہیں۔ شی خدا کے ملا اور مشاہدہ کا فوط لگائے دالا موں۔ میں تم سب پرخدا کی جمت ہوں اور شی محفرت رسول اللہ میں تھا گھا تھی ہوئیں۔ اللہ مور شاہدہ کا فوط لگائے دالا ایک ادر دارے ہوں۔ اس اور شاہدہ کا فوط لگائے دالا کا بیاددوارے ہوں۔ اس میں ہوں''۔

حضور خوش پاک کی ولادت کے دفت طمت اسلام یہ کی حالت نا گفتہ بہتی۔ طمت اسلام یہ کی حالت نا گفتہ بہتی۔ طمت اسلام یہ فتوں کی جائے گئی ۔ اخلاقی طمت عظمت کی بائد یوں سے اڑھک آتھ کے بائد یوں سے اڑھک کر گمرائی کی پہتیوں میں جا گرا تھا۔ یا ٹچویں صدی جمری کے آخر میں اسلامی دنیا کے اندر بڑا انتظار وخلفشار کھیلا ہوا تھا۔ مسترکھن اور دیگر یور چین مؤرضین نے اسلامی دنیا کے اسلام کا تاریک برین دور قرار دیا ہے۔

سیاسی مرکز بغداد کی حالت پیتیوں بٹل گرچکی تھی۔ خلافت پنی امیاکا سنہری دور جو عبدالملک بن مردان ہے شروع ہوکر حضرت عمر بن عبدالعزیز تک رہا تھا۔ پارینہ بن چکا تھا۔ بنوعہاس کا عروح ہارون الرشید کے خلافت ہے گرتے کرتے کرتے حہاسی خلیفہ مسترشد باللہ تک آ پہنچا تھا۔ قویث پاک کے وقت بیس خلافت بغداد کی گرفت آئی کمزور تھی کہ جرطرف طوائف آلملو کی کا دوروورہ تھا۔ خلافت عماسیہ سٹ کر بغداد کے گرددتواح تک محدود ہوکررہ عمان المرسین اب ترک مرداروں کے باتھوں بیس تھلونا ہے جوئے تھے۔

امیر عبدالر من اموی کی قائم کرده حکومت ایر کس جی دم تو ذبی تی ۔ بورپ کی عیسائی طافتیں کو ایسات لگا ۔ بیٹ بیٹ کر دی ہوئی دیوار کو آخری دھکا دے کرزیمن بول کر دیں۔ است لگا ۔ بیٹ المقدس عیسائیوں کے تیفے بیس جاچکا تھا اور بور پی طافتیں ہرزیمن بول آل پر تیلے دیں۔ بیٹ کر قول رہی تھیں ۔ برسفیر کے جانتیمنوں کی حالت قابلی رقم اور انسوستاک مدتک دیے والے سلطان جمود فرقوں کے جانتیمنوں کی حالت قابلی رقم اور انسوستاک مدتک خراب ہو چکی تی دینے مالیاں جو چکی تی دارت آئیر کی اجامت قابلی رقم اور انسوستاک مدتک خراب ہو چکی تی دینے علامہ سیوطی نے سلطنت قیمیئر قرار دیا ہے۔ مسلمان امر اعیش وعشرت جی فروپ چکے تھے۔ حرم مراوں کی زیبائش اور لوٹ بول ہے مسلمان امر اعیش وعشرت جی فروپ چکے تھے۔ حرم مراوں کی زیبائش اور لوٹ بول ہے منبلی اور اشعری مناظروں جی مصروف رہنے تھے۔ عمامی خلفا بیس ہے ابوج مخر وضعود منبلی اور اشعری مناظروں جی مصروف رہنے تھے۔ عمامی خلفا بیس ہے ابوج مخر وضعود مبدی بارون اور مامون کی گوش ہے مبدی بارون اور مامون کی گوش ہے مبدی بارون اور مامون کی گوش ہے بیٹ احکمت قائم ہوا۔ جباں بوبائی فلاستوں کی تھائے کو حربی بی ڈھالا کیا۔ بوبائی فلفے بیت احکمت قائم ہوا۔ جباں بوبائی فلاستوں کی تھائے کو حربی بی ڈھالا کیا۔ بوبائی فلفے بیت احکمت قائم ہوا۔ جباں بوبائی فلاستان کی تازہ بیٹ کے۔ وہ نوں بیل قبل سے سے مسلمان می تاثر ہو نے گئے۔ وہ نوں بیل قبل سے سے مسلمان می تاثر ہو نے گئے۔ وہ نوں بیل قبل

معریں یا قاصدہ شیعیت کی شاخ اسامیلیوں کی تکرائی تھی اوران کی نزاری شاخ خوف و دہشت کا نشان تھی اورا کا ہرین اللی سنت کے سرقع کرنے بیس معروف تھی۔اس طاقت کی موجود گی بیس بفداو بیس رافضیت اور شیعیت کو تقویت ال دی تھی۔ بغداد شریف کا برقض اپنی جان کے لیے لرزاں دہتا تھا۔ حسن بمن صباح کے فدائی برجگہ موجود ہے۔ اس وقت بڑے بڑے اکا ہرین دین قرام طر (باطنیہ) کے ڈرسے بغداد کیاوڈ دہے ہے۔ قرام طرصوفیوں کے گردہ بیس اس طرح تھی کے تھے کہ اصلی صوفی کو مستوی صوفی سے مشاز

اگرچہ بغداد شریف بیں بڑے بڑے محدث اور مضر ازفتم علامہ خطیب بغدادی ا علامه ابنی جوزی اور امام خزالی اسپنے اسپے علی کارناموں سے ڈیا کوروشاس کرا بچکے تھے۔ قاری شاعر عمر خیام بھی اس عبد سے تعلق رکھتا تھا۔ ان علاء دفضلا کی مسامی بھی اس ماحول کونہ سدھار کی۔ دیانتداری ہالکل فتم ہو چکی تھی اور سرف نام کا اسلام تھا۔

ایسے پُرا شوب دور ش رحمت باری کی دھت کا ملہ سے بیانا فوٹ پاک کا وا دت باسعادت ہوئی۔ بین کو دون کا دیت باسعادت ہوئی۔ بین کے دو حاتی انوار سے تاریک دل جگرگانے گئے۔ وہی تاکیک ختم ہوگیا۔ افخر الله اور انتخار کا درواز و بند ہوا۔ روحانیت کا اوراک پیدا ہوا۔ جمی فلفیوں کا طلسم ٹو ٹا۔ قرآن جی کا کا ذوتی وہوئی بر حااور شریعت بھری ( حکیل ہے ہی ) سام کا بول بالا ہوا۔ معتز لہ اور باطنیے تحریک میں وم تو ڑتے گئیں۔ ملت اسلام یک شراز و بندہ ہوئی اور حالم میں اسلام نے سکون کا سانس لیا۔ سیدنا خوث الاطنم نے حضور اکرم میں المیلام اور درحانیے کا میانس لیا۔ سیدنا خوث الاطنم نے حضور اکرم میں ان جو کہ اسلام اور معالم اسلام کے نور وہی فربائی جو کہ اسلام اور معالم اسلام کے تین اطلام کے لیے فقید المثال خدمت کے ڈمرے میں شار ہوئی ہیں۔ آپ نے حقیق اسلام کے طرز فکر اور حسن کر دار کو اپنے عجد میں سے سرے نور فربایا۔ اسلام کے اس اسلام کو بھرے دیا ہوئی شہد اور ویگر غرب اطلاق تحریک کوئے کرکے وین تازک دور میں باطنیہ معتزلہ خارتی شہد اور ویگر غرب اطلاق تحریک کوئے کرکے وین اسلام کو بھرے حیات جادوائی بخش تی تجدید اسلام سے آپ" کی الدین' بھنی وین کوزندہ کرنے والے مشہور ہوئے۔ آپ نے مقدر فوٹیہ' میں اسے اس نام کا تذکر واس طرح قال اسلام کو بھرے حیات جادوائی بخش تی تجدید اسلام کو بھرے حیات جادوائی بخش تی تو میں ہے اس نام کا تذکر واس طرح قال میں ا

اُلُنَا الْمِحِيْلِي مُحْجِي اللِّهِيْنِ راسْجِيْ وَ اعْمَلَامِينَ عَلَيٰ وَأَسِى الْبِحِبَالِ مِن جِيلان كارتِ والا بول''' في الدين' كهام سے پكارا جاتا بول اور ميرى عظمت اور وفعت كے جنند سے پہاڑول كى جائز تين چوشوں پر اپرارت ہيں۔ حضور فوٹ ياك نے وين إسلام كى حقيقت اور دوح كواس طرح أجا گرفر ما ياكہ

اسلام اپنی اصلی حالت میں وائیں آگیا۔ آپ نے اس کی تجدید و تروق کے لیے علمی اصلا تی ا روحانی اور تیلینی خد مات سرانجام دیں۔ وہ آپ اپنے عہد کے مغیر اعظم اور تحدیث اعظم سے اور علم کا ایک عجر زشّار ہے۔ حافظ عماد الدین این کیٹر نے لکھا ہے کہ آپ حدیث افقہ وعظ اور علوم حق کتی میں دسترس رکھتے ہے۔ امام ربائی عبد الوہاب شعرائی "اور حضرت شنّے عبد المحق محدث والوی فرماتے ہیں کہ فوٹ الاخیاث سیدعبد القاور جیلائی " تیرہ علموں میں مکام فرمایا

صفور توث پاک نے صفور آگرم می اللہ کا اور تو ایو کردین کو رہے ہے تھیں قدم پر عمل ویرا ہو کردین کو رہے کہ اور کردین کو رہے کہ ایک اور تحدید اسلام کے لیے آیک با تا عدہ اور منظم نظام وضع فرمایا۔ آپ نے وین مثین کے نفوذ کے لیے در کل و تذریس کا سلسلہ شروع کیا اور پھر ہام عروج پر پہنچا دیا۔ حضور فوث یا گئی پیشتر تصانف عربی میں اور کیجہ فاری میں بیا کے دائر کا اللہ فیاری میں اور کیم اور کیم اور کیم اور کیم اور کیم کیا ہوں کی فیم سیک قادری نے اپنی کتاب "مراة الغوثية" میں آ یک کا بردی اور 77 جھوفی کتاب ای فیم ست مرتب کی ہے۔

اگر عمرِ حاضر کے انسان کا بغور جائزہ لیا جائے تو یہ بات کھل کرسائے آئی ہے کہ ہمارے دل مردہ ہو پچکے چیں کیونکہ ہمارے دلوں سے خوف خدا نکل گیا ہے۔ احساس انسانیت ختم ہو چکا ہے۔ انسانیت کا خون بہانا عام ہو چکا ہے۔ ایک دوسرے کی حق تلفی بیس ہم عارصحوں خیبیں کرتے۔ تاہم اگرہم خوشے پاک کی تعلیمات کو اپنالیس تو ہرنم وگلرے آزاد ہوکرسکون کی زندگی گڑ ادیکتے ہیں اور تقرب الی اللہ حاصل ہوسکتا ہے۔

ذیل ش متنام توثِ اعظم کے بارے ش ادلیائے عظام کے چندا شعار پیش ہیں۔ حضرت بہاؤالدین ذکر یا متنائی ٹے تحوثِ پاک کی شان ش فرمایا: قطب انظاب زمان و شاہبانے لامکاں مهربان بیساں نائب شفیع المدنیل مسین دات تو بست قبلت ایمان عاشقال

در بر دو کون نج تو کے نیست و هیر

در تیم در از کرم اے جان عاشقال

خواجر بها والدین تشتیداو را الله مرقدهٔ کی آ دازشلیم در ضایقی در ان است

بادشاو بر دو عالم شاه عبدالقاد است

مرور ادلاو آدم شاه عبدالقاد است

آقاب و مابتاب و عرش و کری و تلم

نور تلب از نور اعظم شاه عبدالقاد است

حضرت شاه ابوالعالی دحمالله فرهاتے ہیں:

حاجي بغداد و مميلانم ز شوق خطرتش ممر سُوئ بغداد و كاب سُوئ مميلان مي روم شخ فررالله بورقي طب الرسار طب اللبان تظرآت عين:

يا تلب لا يا توه اعظم يا ول روشي طمير

ور وران ور من مجوب رب العالمين الله و وران ور من مجوب رب العالمين الله و و و فوث كر بر فوث به فيدا جرا و به و به فوث كر بر فوث به بياما جرا و به ول قبل في يا بول كر و ول قبل في يا بول كر و ول قبل الله و ول قبل في يا بول كر و ول قبل الله و الله في الله و الله و

منم ساکل بجوُ تو عیت قم خوارم که گیرد وست برصت کن نظر برس تولَ مخارِ جالَ خوابه قطب الدین بختار کا کی رحمهٔ الشعلیہ نے کہا:

قبلت اللي صفا مطرست فوث التنكين وتنظيم بمد با مطرست فوث التنكين فاك پائ تو بود روشن الل تطر ديده را بخش نها حطرت فوث التنكين منده ملاء الدين صابر كلير كاعليه الرمد يكارب:

من آمم به وش ال سلطان عاشقال

منقبت حضرت غوث إعظم

بنده ام تابنده ام بنج تو نه دادم و بھیر

بد در درگاہ والا سامکم یا آفاب
خاطر ناشاد را گن شاد یا پیران پیر
خوش عبدالحق محدث داوی کی فرگری الاحقدود: سمتیز
خوش اعظم دایل راج یوس
اوست در جملد اولیاء ممتاز
اوست در جملد اولیاء ممتاز
جول چیبر سیر اگلیا در افغیاء ممتاز
اس لیے ان کی شان کما حقہ تو بیان نیس ہو کئی البتہ شعراء آددہ نے جس طرح ان کی
اس لیے ان کی شان کما حقہ تو بیان نیس ہو کئی البتہ شعراء آددہ نے جس طرح ان کی
امر شب صورت میں حاضر ہے۔ تو ہو پاک جم پرمہر بانی فرماتے ہوئے جمارا یہ بدیقول
امر شب صورت میں حاضر ہے۔ تو ہ پاک جم پرمہر بانی فرماتے ہوئے جمارا یہ بدیقول
امر شب صورت میں حاضر ہے۔ تو ہ پاک جم پرمہر بانی فرماتے ہوئے جمارا یہ بدیقول
امر قب صورت میں حاضر ہے۔ تو ہ پاک جم پرمہر بانی فرماتے ہوئے جمارا یہ بدیقول
امر قب صورت میں حاضر ہے۔ تو ہ پاک جم پرمہر بانی فرماتے ہوئے جمارا یہ بدیقول

خاك پائے توث الاعظم" ڈاكٹر كرش راہير كھ يوسف قادري منقبت ٍ تضرت غوث إعظم

کرتے ہیں چن و بھر ہر وقت چہ چا خوت کا خوت کا رہا ہے چار شو عالم ہیں ڈنکا خوت کا کوت کا رہا ہے چار شو عالم ہیں ڈنکا خوت کا کرنا ہیں گئر ہیں مدد فرمائیں گے ہو چکا ہے جہد پہلے ہی ہمارا 'خوت کا خالق کون و مکاں نے پہلے ہی روز ازل کی دوز ازل کی دوز ازل کی دیا ہے جہری پیٹائی پہ ''بندہ خوت کا 'کی دیکھ دیا ہے جہری پیٹائی پہ ''بندہ خوت کا 'کی جب بے پوچھے جھے کو چھوڑ دیں مکر کیر دیکھ کی چھولیاں پیلاؤ 'دوڑو ' بھیک لو ' وائین مجرو جھولیاں پیلاؤ ' دوڑو ' بھیک لو ' وائین مجرو آئے کی جولیاں پیلاؤ ' دوڑو ' بھیک لو ' وائین مجرو آئے کی جھولیاں پیلوڈ کے باتھ آئے چوکھٹ خوت کا آئے کھولیاں بی اسلامت شاہ مدید سیالی پر عام باڑا خوت کا سلطنت شاہ مدید سیالی پر عام باڑا خوت کا سلطنت شاہ مدید سیالی جاتے اور خوت کا سلطنت شاہ مدید سیالی جاتے ہیں جائے دوخہ خوت کا سلطنت شاہ مدید سیالی جائے ہیں جائے تا عطا فرمائی ہے سلطنت شاہ مدید سیالی جائے تا عطا فرمائی ہے سلطنت شاہ مدید سیالی خوت کا سلطنت شاہ مدید سیالی خوت کا سلطنت شاہ مدید سیالی خوت کا سلطنت شاہ مدید سیالی جائے تا عطا فرمائی ہے سکے خوت کا ناوری رضوی دائے گئر کی الدیت میں ہے سکے خوت کا خوت کا خوت کا خوت کی کھوٹ کا کادری رضوی کا کھوٹ کی کھوٹ کوٹ کی کھوٹ کوٹ کی کھوٹ کوٹ کی کھوٹ کی

منقبت د ضرت غوث أعظم

الله الله کیا رہ عرق و وقارِ غوث ہے درہمائے ہم طنیبہ فود غیار غوث ہے دیکھ کر بھے کو سر محشر کسی نے کہ دیا ہوئی خاطی نہیں ہے بیقرار غوث ہے ہر قدم پر لازی پاپ ادب! اے داہرہ منزل ہمتی نہیں ہے رہ گزار غوث ہے منزل ہمتی نہیں ہے رہ گزار غوث ہے جس کا بی چاہئے نہیت سے گزر کر دیکھ لے دل مرا روز اذل سے رہ گزار غوث ہے کیا ہی جائے گا کوئی نے اور شوٹ ہے کیا ہی جھ کو خیار غوث ہے کیا ہی جھ کو خیار غوث ہے میں جل جل کر جلائیں کیوں نہ مردہ صرفی نہیں جھ کو خیار غوث ہے شیر وگئی کی ہر جھک کر جلائیں کیوں نہ مردہ صرفی نہیں جم کو خیار غوث ہے میں جل جل کر جلائیں کیوں نہ مردہ صرفی روثنی کی ہر جھک کر جلائیں کیوں نہ مردہ صرفی روثنی کی ہر جھک کر جلائیں کیوں نہ مردہ صرفی ہو گئی کو و بیخود سے نظر آئیں نہ کیوں؟ روثنی کی بر جھک کر جلائیں کیوں نہ مردہ کردہ کی ہر گھتاں کے رگ و بیخود سے ٹیں بہار غوث ہے ہر گھتاں کے رگ و بیخود سے ٹیں بہار غوث ہے ہر گھتاں کے رگ و بیخود سے ٹیں بہار غوث ہے ہر گھتاں کے رگ و بیخود سے ٹیں بہار غوث ہے ہر گھتاں کے رگ و بیخود سے ٹیں بہار غوث ہے ہر گھتاں کے رگ و بیخود سے ٹیں بہار غوث ہے کہ کرائی)

ہے کومت قدم پ الله الله المنطاعت غوث كي میں آ جاتی ہے قوت فوث قُرْبت فوثُ مير جي سارے معقرت یں گر ے اولی ہے جماعت غوث جگہ حاصل تقرُّف ہے انھیں طرف پھیل ہے شہرت فوٹ ک محسن دين في سائندار إلى فوت ياك ہے الفت غوث کی دُنیا پہ ہے اصال آپ سارى سارى خلقت ہے رہیں فوٹ کی "بِلَادُ اللهِ مَلْكِئ" ہے عیاں -و جاه و جلالت غوث کی وتت حاتم الوارثي (فيصل آباد)

منقبت حضرت عوث عظم جھ کو الفت ہے جنابِ غوث کی یہ عنایت ہے جنابِ فوٹ کی وولتِ عشق آپ کی مجھ کو ملی سب بدولت ہے جنابِ غوث کی درہم داغ جگر سے ہوں غنی دل میں ہے دولت جناب فوٹ کی اس سے راضی ہیں محمد علی این اور خدا جس کو الفت ہے جناب غوث کی زندہ کر دینا بزاروں مردوں کو اک کرامت ہے جناب غوث کی مكر ويں قلب ميں تيرے بھلا کیوں عدادت ہے جناب غوث کی ور نیس ماوق سر کی نار سے دل میں الفت ہے جنابِ غوث کی ۔ محرفخر الدين حاذق

جے مانے د پائیں 06 وہ بے مالکے کھنے حاصل ہے یا غوث فيوض عالم ﴿ أَيَّ ہے ﷺ كِي عیاں ماضی و منتقبل ہے یا غوث جو قرنوں سیر ایس عارف نہ یا کیں وہ تیری کہلی عی منزل ہے یا غوث ملک مشغول بیں ان کی شا میں جو تيرا ذارك و ثافِل ہے يا فوث ملائک کے بیر کے جن کے طقے تری ضو ماہے ہر منزل ہے یا غوث بخارا و عراق و څشت و اجمير عبع ہر محفل ہے یا غوث 37 8 2 36 2 5 2 3 تھے ۔ زا مال ہے یا توث اعلى حطرت احمد رضاخان بريلوي

را ذرہ میں کال ہے یا فوٹ اللہ اللہ ہے یا فوٹ اللہ کا حاصل ہے یا فوٹ اللہ ہے یا فوٹ اللہ کا حاصل ہے یا فوٹ اللہ کا میں کاللہ ہے یا فوٹ اللہ کی مرفل ہے یا فوٹ اللہ کی وظ کی محفل ہے یا فوٹ اللہ کی یا فوٹ اللہ کی وظ کی محفل ہے یا فوٹ اللہ کی وظ کی محفل ہے یا فوٹ اللہ کی یا فوٹ اللہ کی وظ کی محفل ہے یا فوٹ اللہ کی یا فوٹ اللہ کی وظ کی محفل ہے یا فوٹ اللہ کی یا فوٹ اللہ کی وظ کی محفل ہے یا فوٹ اللہ کی یا فوٹ اللہ کی وظ کی محفل ہے یا فوٹ اللہ کی یا فوٹ اللہ کی وظ کی محفل ہے یا فوٹ اللہ کی یا فوٹ اللہ کی وظ کی محفل ہے یا فوٹ کی محفل ہے یا فوٹ اللہ کی وظ کی محفل ہے یا فوٹ کی محفل ہے یا فوٹ اللہ کی وظ کی محفل ہے یا فوٹ کی کی محفل ہے یا فوٹ کی

پڑے جھ پر نہ کھ افار یا غوث مد پر او زی اماد یا غوث اُڑے تیری طرف بعد نا خاک نہ ہو متی رمری برباد یا غوث رمرے ول میں اسیں جلوے تمارے ب وريانہ بے بغداد يا غوث مُرِيْلُونَ لَا تُخَفُّ قُراتٍ آوَ بُلاؤل میں ہے ہی ناشاد یا خوث رکھلا دو غُخِيُ خاطِ کہ تم ہو بهارِ گلفنِ ایجاد یا غوث كرو كے كب تك الجما جھ بڑے كو مرے حق عل ہے کیا ارشاد یا فوٹ حتن منگ ہے وے وے بھیک واتا رہے ہے راج یات آباد یا غوث مولا ناحش رضابر يلوي

طلب کا منہ تو کس تابل ہے یا

اِ کرم کائل ہے یا غوث محى الدّينٌ وُبائى دُہائی یا ہے یا غوث يل اللم ي تازل خدارا مرجم خاک قدم دے جگر زخی ہے، دل گھاکل ہے وه گيرا رفية شرك خفي 2 پھنا زُمَّار میں یہ دل ہے یا خوثُ e 15 12 x 6 指此 11 27 یہ مُنہ ورنہ کی قابل ہے یا غوث یّ بجرن والے ترا جمالا تو جمالا رًا چھیٹنا ہما غائل ہے یا خوٹ رضًا كا خاته بالخير بو كا تری رحت اگر شامل ہے یا غوث اعلى حضرت احمد بقاخال بريلوي

منقبت دضرت غوث أعظم

منقبت تضرت عوث أغظم

منقبت <u>1 ضرت غوث أعظم</u>

منقبت ٍ تضرت غوث ٍ أعظم

تو غريوں كا فيا و ماوا يا فوٽ فقيرول آهرا j م الله الله でき بسر نور کبریا یا th 2 2 جانے والوں مصطفى سايتنايا يا غوث والول tt 2 هِيثُواوَل كا هِيثُوا يا غوثٌ عبدالحاكمة قادري بدايوني

دُیا میں بھی قلاح ہماری 'انھی ہے ہے محرُد کے دن بھی باعث بہدو غوث ہیں محرُران کا یہاں وہاں ہم کو نہیں خطر محرُد غوث ہیں الماد گار اپنے جو محوّد غوث ہیں (دررم)

منقبت لضرت غوث عظم

و م ين يون بيل يا The Contract of the Contract o نگاهِ کی آفت میں کھٹن گیا ہوں میں يا فوٽ 1% يل بندهُ مجيور قادِرُ ذرا دكھا يا غوث قدرت صورت نبی سان ایال کی طلعت جلوه خدا نما یا تيرا ات نے دعمہ کیا ہے دینی نبی جانبیاتا جلا يا فوث مُ وه ے تیری کرت ہے حسن مصطفى سال اليافي يا علیٰ کی تجھ کو ملی ثان فقر صبر حسنين كا ملا يا غوث ال

منقبسندِ **دضرت غوث** ِ[عظم

غوث! الدين شه بغداد يا هو سُتِيدُ الْأَسيادُ يا غوث! تم سے زینی ولايت غوث! ے ہے جاں آباذ یا تھارے در کے بیں سارے بھکاری ولي البدال قطَب اوتادُ يا غوتُ! "بِيلَادُ اللهِ مَلْكِيْ تُحْتَ حُكْمِيْ" ہے آپ کا ارشاد یا غوث! گر متاع فقر و عرفال بو الله آبادُ يا غوثُ! رم ا "مُرِيدِي لَا تَحَفَّ" كا دے كے مُروه ہر اک غم سے کو آزاد یا فوٹ! اُغِشْنِتَي بهر حقّ اے غُوثِ دوران! ے ہر شو جور و اعتباد یا خوے!

منقبت دضرت غوث عظم

وم بحر کو فہیں قرار یا فوٹ

ہر آگھ ہے افک بار یا فوٹ

اکام ہے ہر 'پکار یا فوٹ

بوتی ہی فہیں ہے بار یا فوٹ

بغداد کے تاجداد یا فوٹ

مٹی ہے اب اپنی فوار یا فوٹ

باغیج ہیں ہے بہار یا فوٹ

برتے ہیں خدان فوٹ

کب تک کریں انظار یا فوٹ

مبنوں ہے کے غرار یا فوٹ

بینوں ہے کے غرار یا فوٹ

بینوں ہے کے غرار یا فوٹ

کیا عمر کا اختبار یا فوٹ

بغداد کے تاجداد یا فوٹ

بغداد کے تاجداد یا فوٹ

منقبت تضرت غوث أعظم

ا ابن الرتضي شاه دُيرًا كا سرويه ول خالق كون و مكال ساتيان كى الو ای حاصل ہے یا غوث تیرے فیض کا طالب زمانه رونتي محفل ۽ يا غوث خييل جو اولياً كو تك وال اب وه مرتبه عاصل يا نوث ابل نظر 3.7 اتو ای وه جویر قابل -جدائی ہے ہاں آئی لبل ہے یا خوت ا تریز دانی (ہوانٹ سیالکوٹ)

ہدایت کے لیے اگ بار آؤ
جہاں ہے اکلِ الحادُ یا خوتُ!
مصابِب بین ہیں یہ اہلِ جہاں سب
محمی سے طالب المادُ یا خوتُ!
ستاتا ہے یہ دور کفر سامان
بلا او جانب بغدادُ یا خوتُ!
زیارت سے ممشرق جھ کو کچو
زیارت سے ممشرق جھ کو کچو
تیارت سے بدول ناشادُ یا خوتُ!
کرو اب بے ثوا کی وست میری
قر ہے گئیہ بیداد یا خوتُ!
قر ہے گئیہ بیداد یا خوتُ!

پوچھتے ہو شہ جیلالؓ کے نشائل آئی ہر نشیات کے وہ جامع شے ٹُنُوٹت کے سوا (آئی غازی پوری) منقبت <u>دضرت غوث أعظم</u>

ہے ول ناشاد یا بُلا لِيجِ سُوحَ بغداد يا غوثٌ تمارے وہ سے ہے آباد یا خوت محفلِ ارشاد يا غوثٌ رتينِ القّات أقطابِ عالمَ ور کے گدا اوتاد یا تا بل وی دل ہے بزیائی کے غوث ہو جس ول ہیں حمصاری یاد یا تمحاری ونگیری کا ہے 235 فتنه و الحاد يا غوث وابست محمارے وم قدم \_ غوث ایجاد یا بهاد نازک پہ بار جر ہے شاق ول اب تو سرى فرياد يا غوثٌ حاتدالوارثي (فيصل آباد)

منقبت حضرت عوث معانم

آپ کا مرتبہ ولیوں میں ہے برتر یا خوت ہے ہے۔ بہتہ آپ ہیں ولدار پیبر میں الطاف و کرم معدن الطاف و کرم معدن جُود و سخا نور کا پیکر یا خوت آپ کی والایت کی فضا ہے روش کی بیشر میان ور اقدس کی جمے حاصل ہے کوئی جان کا وی بیسر یا خوت آپ کا کوئی بیسر یا خوت آپ کی جم کرم ہو گئی جس پر یا خوت آپ فوٹ آپ کی جس پر یا خوت آپ کا بیس کی تمثن پوری آپ کی جس کرم ہو گئی جس پر یا خوت آپ کی جس کری اور کا بیس کی تمثن پوری آپ کی جس کری اور کی اس کی تمثن پوری آپ کی خوت کا بیس کی خوت کا بیس کے جبر کے صدمات آخا کے ضامت کی جبر کے صدمات آخا کے ضامت کا بیر حیدر پر یا خوت کی جبر کے صدمات آخا کے ضامت کی جبر کے صدمات آخا کی جبر کے صدمات آخا کے ضامت کی جبر کے صدمات آخا کے خاص کی جبر کے صدمات آخا کی جبر کے صدمات آخا کی خاص کی جبر کے صدمات آخا کے خاص کی جبر کے صدمات آخا کی خاص کی خوت کی جبر کے صدمات آخا کی خوت کی خوت کی خوت کی کا کوئی جبر کے صدر پر ایا خوت کی خو

منقبت <u>د</u>ضرت غوث اعظم

هنقبت ِ **نضرت غوث اعظم** 

شان قربان عاليشان شان から とまり と 出版と جان روش حسن ک بریان مصطفائي 当事 50 بان 6 کا وامان ارمان بعكل J. دو جهال ح آپ ک روال فيضان يا غوث 📜 خا کی آمروہوی

U جنّت مكال غلد آستال ہیں معرفت ہر ول میں نہاں ہیں فوٹ یاک 3 مشائخ كاروان راو ڀاک غوث U كاروال عشق محفل جلوه 06 ياك" غوث U آرا جال اجمن بغداد ې دارٌ السلطنت 6 جي غوث پاک شبنشاه زمال ميل ایں یہ فریاد س ثواؤل کے پاک" بين غوث بيياں فيا 5 3 أن ش آپ کے جو مدح خواں بین فوٹ یاک علامه ضياء القاوري

میری بھی اب فریاد إخاد L L وليول 2 ترے اُجداد بين تخفي عرفان والے 28. يا فوٽ کی مبیاد وياد چشتی، سرروردی نقشبندی 4 ر زا ارشاد یا غوث گرای پر ہے روش ترى ذات والوں کی سب رُوواو یا جہاں أحباب £ 00 8 27 مين مبارك باد يا غوث قيامت سيدامين على نقو كي (فيصل آياد)

مرضی مصطفل میل الیات ہے ہم فعل آپ کا منتائے آخصور میل الیات ہوئی ہے ہم فعل آپ کا منتائے آخصور میل الیات ہوئی ہے منتائے خوش پاک جلووں کا حرش سے سر محفل نزول ہے خیر البشر میل الیات ہیں انجمن آرائے خوش پاک حل مشکلیں ہوں ساری مصائب ہوں سارے دور در زباں اگر رہیں اسائے خوش پاک مرکار میل اگر رہیں اسائے خوش پاک مرکار میل ایل کے گاب وہن سے ہیں فیضیاب مرکار میل ایک خوش پاک ہیں ترجمان حق الب کویائے خوش پاک ہیں ترجمان حق الب کویائے خوش پاک میں میل ایک علامہ ضابا القادری

مو کمی مُشکِل کا جب مجھی سامنا خُی وسین مصطفیٰ سین شیاری کا نام لو دین و دنیا پیس جو جامو بہتری دامن خوش الورک کو تقام لو دامن خوش الورک کو تقام لو منقبت حضرت غوث إعظم

منقبت <u>د ضرت غوث اعظم</u>

ہے مسرویدی آلا فکفف جب اذبی عام خوش پاک کیوں نہ ہوں آزاد دورزخ سے غلام خوش پاک ہے جہان معرفت میں احرام غوش پاک اللہ اللہ کتا ارفع ہے مقام غوش پاک میں بھی دیکھوں پوچھتے ہیں بھے سے کیا منظر کئیر آپ کے نیر قدم ہیں اولیّا کی گروئیں آپ کے نیر قدم ہیں اولیّا کی گروئیں آپ کے نیر قدم ہیں اولیّا کی گروئیں منہ میں پاتا ہوں حلاوت کوثر و تسنیم کی ان کا پیرو آک قدم ہی تا ہے نظام غوش پاک ان کا پیرو آک قدم ہی تا جہان اسلام سے کیا منظر غلام غوش پاک کی کروئیں کی کروئیں اسلام سے کیا گلد بر کف اے مقدی سرز ہیں ابتداد کی کئی کی کروئیں کی کوش پاک کی کروئیں کو کروئی پاک کی کروئیں کی کروئیں کی کروئیں کی کروئی کی کروئیں کی کروئیں کی کروئیں کی کروئی کروئی کی کروئیں کی کروئی کروئی

منقبت بضرت غوث عظم

منقبت نضرت غوث أعظم كيا كلمون عزّ و علائے غوثٍ ياكّ يو نين عن عائے فوثِ پاک ب کے چیلے ہاتھ اُس کے سامنے ہو گئی جس پر عطائے غوثِ پاک " يا فدا بهر هميد كريلًا ہو ترتی ہے ولائے فوثِ یاک قبر سے اُٹھوں تو اے رہی کریم بيرا سر ہو اور پائے غوب پاک کیے اُں کو مہر محشر کیا تائے ہوتھے کی ہو فرشتو تبر عی جھ کو کہتے ہیں گدائے فوث یاک" کی طرح وہ راہ تھے وہر عی راو حق جس کو وکھائے غوث یاک جيل قادري رضوي

منقبت خضرت غوث أعظه جان و دل سے تم پہ میری جان قرباں غوث یاک ب ملامت تم سے میرا دین و ایمال غوث یاک كيل زا مملوك تو مايك يس بنده تو ب شاه لله سليمان اور مين مورِ سليمان غوث ياكّ آپ کی چھم کرم کا اک اشارہ ہو اگر دو جہاں کی مشکلیں ہو جائیں آساں غوث یاک كب بلائين ايخ در ير كب رُخ انور دكهاكين کب نکالیں دیکھو بیرے دل کا ارمان غوث یاک زندگی میں' زع میں' مرفد میں' حقر و نقر میں ہر جگہ میں اینے بندوں کے تکہاں فوٹ یاک نُ رہا ہے قافلہ بغداد والے! لے خبر المدو محبوب سُجال شاو جيلال غوث ياكُ! ہو دِشَا پر لطف تیرا' ہم پر اُن کا لطف ہو أن كا دامال جم يه أن ير تيرا دامال غوث ياك جميل قاوري رضوي

منقبت لضرت غوث أعظم

یہ شہرہ و اوام رمرے غوف پاک کا اب تک کے فیض عام دمرے غوف پاک کا دل جیں ہے اہل ذوق کے اک دریا ضا اللہ دے انظام ہمرے غوث پاک کا کیا ہے یہ ان کے بعد کے دلیوں ہے پوٹھے معیار احرام رمرے غوث پاک کا معیار احرام رمرے غوث پاک کا کیا ہے ہو نجات غم و رن ہے جے لیا کا کا بیا رہے وہ نام دمرے غوث پاک کا جس نے سنا وہ زندہ جادید ہو گیا ہیا انسان تو کیا فرشتوں کے لب پر ہے باادب انسان تو کیا فرشتوں کے لب پر ہے باادب ایسا ہے پاک نام رمرے غوث پاک کا ادب ایسا ہے پاک نام رمرے غوث پاک کا کا مرے فوث پاک کا کا مرے خوث پاک کا کا مرے خوث پاک کا کا ہے ہی جدے بھد خلوص ایسا ہے پاک نام رمرے غوث پاک کا کیا ہے بام رمرے غوث پاک کا کیا ہے وہ ان ہی مجدے بھد خلوص کیا ہے بام رمرے غوث پاک کا کیا ہے وہ ان ہی مرے غوث پاک کا کیا ہے وہ ان ہی مرے غوث پاک کا کیا ہے وہ ان ہی مرے غوث پاک کا کیا ہے وہ ان ہی مرے غوث پاک کا کیا ہے وہ ان ہی مرے غوث پاک کا کیا ہے وہ ان ہی مرے غوث پاک کا کیا ہے وہ ان ہی مرے غوث پاک کا کیا ہے وہ ان ہی مرے غوث پاک کا کیا ہے وہ ان ہی مرے غوث پاک کا کیا ہے وہ ان ہی مرے غوث پاک کا کیا ہے وہ ان ہی مرے غوث پاک کا کیا ہے وہ ان ہی مرے غوث پاک کا کیا ہے وہ ان ہی مرے خوث پاک کا کیا ہے وہ ان ہی مرے خوث پاک کا کیا ہے وہ ان ہی مرے خوث پاک کا کیا ہے وہ ان ہی مرے خوث پاک کا کیا ہے وہ ان ہی مرے خوث پاک کیا ہے وہ کیا ہے کیا ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے وہ کیا ہے کی

منقبت تضرت غوث إعظم

منقبت ٍ لذرت غوث أعظم عالم ہر علم یاطنی کے غوشِ یاک ہیں

قائل جہاں کی رہبری کے فوٹ یاک ہیں سب اوائی ہے ہے اتھی کا مرتبہ بردا اور غوث ہیں تو ہر صدی کے غوث یاک ہیں دل ميرا مثل گل نه كيون آخر بكلا رہے ضائن جو اِس کی تازگی کے غوی یاک ہیں اندیشہ اُس کو کوئی یہاں کا وہاں کا کیا الدادگار جس کسی کے فوٹ یاک ہیں كرتا بهول ان كا ذكر تؤ ملتى بين شيندكيس لخت جگر مرے نبی ساتھاتے کے غوث یاک میں مرکار التال کا حاب عطا مجھ یہ جھا گیا باعث جو چشم شبنی کے فوٹ یاک ہیں محمور مانا تدسیوں نے بھے کو نعت کو رہر جو بیری شاعری کے فوٹ یاک ہیں

راجارشد محود

منقبت <u>حضات غوث ع</u>طم

هبر شين بين رهكِ قر فوث ياك بين نور و ظيور شام و محر فوث پاک ين بُستانِ فاطمہ کے ہیں تحلِ سدا بہار باغ رمول سلمان کے گل تر فوٹ یاک میں حنين تاجدار بين زَبرا بين تاج بخش يَرِ اللهُ عَلَىٰ إِنْ اللَّهُ عَوْثِ إِلَىٰ إِينَ رُخ سے نقاب اُٹھائے جلوہ دکھائے مثنات ديد الل نظر غوث ياك بين ماكل بدراقباع حبيب خدا النائيات إي آپ جس ست بين حضور سائليام أدهم غوث ياك بين قدرت سے رب کی قادر قدرت کما ہیں آپ فصلِ خدا أدهر بي جدهم غوث ياك بين دامان دعگير بُول تفاے ہوئے شا روز قیام سینہ سیر غوث یاک ہیں ضاءالقادرى بدايوني

ەنقبت دضرت غوث ا<sup>عظم</sup> حسن ذات معتبر غوث الوريُّ نائب فيرُ البشر الشيئة فوثُ الوريُّ آج تیرے آستانہ کی طرف ہے خدائی کی نظر غوث الوری ا پھیکی پھیکی میری نظروں کے بغیر ب بری شام و مح فوث الوری ا ہو رمری بے نور آگھوں کو نصیب روشیٰ حق بگر غوث الوراتی الله الله! كيا حيات افروز ب تیرے کوئیہ کا سفر غوث الوری ا مانتے ہیں سارے خاصان خدا تم کو اپنا راہیر غوث الورئ جا رہی ہیں گلھن مُسلِم سے آج كيول بهاري رواله كر فوث الوري تشيم بستوي

منقبت **تضرت غوث** أعظم كيا غوث و و تطب زمال غوث ياك بي والله مقترائے جہاں غوث یاک ہیں الله کی بدد ہیں مجتنم حضور ہی کُل ساکیس کو تاب و تواں غوش یاک ہیں سنتے ہی نام غوث شیاطیں فرار ہوں وه شير حن وه سيف إسال غوث ياك بين ہیں آپ بی پناہ مریدوں کو روز حشر ہر بے قرار جال کو امال غوث یاک ہیں کیا مرتبہ ہو آپ کا انسان سے بیاں ربر خدائے کون و مکاں غوث یاک ہیں حن لو بي ب خدا بھي وہاں ب رسول سائنيا على مي جس برم مين بين اور جهان غوث ياك بين کیا غم ہے سالکوں کو غلام آج وہر میں مالارِ مُرشدانِ جہاں غوث یاک ہیں شاه غلائم رسول القادري

منقبت تضرت غوث أعظم

منقبت **نضرت غوث** أعظم

یر میخانهٔ بغداد بین خون التقلین ماتی مجلس ادتاد بین خون التقلین ماید مجلس ادتاد بین خون التقلین ماید مخلف التقلین خوان التقلین خوان التقلین محاداد بین خون التقلین آپ کے دُلّہ دیا حش جہت عالم میں بخر و جن و پری زاد بین خون التقلین مختلائے ہمہ آفاق ولی کہتے ہیں ادئ عالم ایجاد بین خون التقلین آپ نے علم نبی التجاد بین خون التقلین آپ نے علم نبی التجاد بین خون التقلین آپ کی الناد بین خون التقلین مختلا آپ کی الناد بین خون التقلین پر حت بین ساتھ ترے نام کے «خینا راقه» پر حقلین آپ کی الناد بین خون التقلین کی الناد بین خون التقلین کی الناد بین خون التقلین کی مینہ کی زیادت ہو جائے کی الناد بین خوث التقلین کی مینہ کی زیادت ہو جائے کی الناد بین خوث التقلین کی مینہ کی زیادت ہو جائے النے مائل ادراد بین خوث التقلین کی مینہ کی زیادت ہو جائے النے مائل الماد بین خوث التقلین کی مینہ کی زیادت ہو جائے النا مائل الماد بین خوث التقلین کی مینہ کی زیادت ہو جائے التقادری بدایونی

منقبت تضرت غوث أعظم

منقبت تضرت غوث أعظم

عاشق این فقار بین فوٹ الثقلین انتیار این فوٹ الثقلین انتیار بین فوٹ الثقلین تاکید اور النال کے شردار بین فوٹ الثقلین تاجدار صف آخیار بین فوٹ الثقلین یک خلود الثقلین بین عوث الثقلین بین عوث الثقلین النال کا خلود الثقلین النال کا خلود الثقلین النال کا خلود آرا سر دربار بین فوٹ الثقلین آپ کے خاشہ یردار بین فوٹ الثقلین آپ کے خاشہ یردار بین فوٹ الثقلین آپ کے خاشہ سردار بین فوٹ الثقلین آپ کے خاشہ کردار بین فوٹ الثقلین تا کہ مرکارا بیاری حالت ہم طون آپ کے انوار بین فوٹ الثقلین قائم می حالت این دین فوٹ الثقلین تا کہ انوار بین فوٹ الثقلین تا کہ انوار بین فوٹ الثقلین تا کہ انواز بین فوٹ الثقلین می دین جان سے بیزار بین فوٹ الثقلین میں مین دین جان سے بیزار بین فوٹ الثقلین میں میں دین جان سے بیزار بین فوٹ الثقلین میں میں دین جان سے بیزار بین فوٹ الثقلین میں میزار بین فوٹ الثقلین میں میزار بین فوٹ الثقلین میزار بین فوٹ الثقلین میں میزار بین فوٹ الثقلین میزار بین فوٹ الثقلین میں میزار بین فوٹ الثقلین میں میزار بین فوٹ الثقلین میزار بین میزار بین فوٹ الثقلین میزار بین میزا

منقبت تضرت غوث أعظم

نور عين هُو اَبرار بين غوث التقلين المرد عين غوث التقلين المرد و كبس اَخيار بين غوث التقلين خرد و كبس اَخيار بين غوث التقلين الالياء و عرفاء قطب و مشاك سارے التقلين آپ ك فاشيه بردار بين غوث التقلين آپ ك فاشيه بردار بين غوث التقلين آپ ك في في تا ہے خس و خاله بغداد التقلين آپ واليد التقلين آپ واليد التقلين آپ واليد التقلين آپ واليد التقلين آپ مدر صف التقلين آپ مين فوث التقلين آپ مين فوث التقلين آپ مدر صف اخيار بين غوث التقلين آپ مدر صف التقلين آپ مدر صف التقلين آپ مدر علی منظر آپ مين غوث التقلين آپ مدر عبی اخيار بين غوث التقلين آپ مدر عبی خوث التقلين آپ مدر عبی خوث التقلين آپ مدر عبی غوث التقلين آپ منظر آپ جب قاقله سالار بين غوث التقلين آپ جب قاقله سالار بين غوث التقلين آپ جب قاقله سالار بين غوث التقلين آپ جب قور شير آوال ک اُن سانوان کا مظر التي خوث التقلين آپ جب خوث التقلين آپ مول ناشياء القادري بدايوني مول ناشياء القادري بدايوني

منقبت تضربت عوث أعظم سيرت شاو أرشل على الله الله المسيرت فوث التقليل صورت مير نجف صورت غوث الثقلين جلوة نور ازل طلعب غوث الثقلين -جان محبوب خدا سل الماليام فطرت غوث الثقلين . ہے ابویکڑ نما رُویتِ غوث التقلین ۔ بهم تن صدق و صفا مصلب غوث التقليل -جلوة شان عرض صولت غوث الثقلين حلم عثان غي عادت غوث التقلين-يهب شير ضرًا بهب غوث التقلين الفتِ آلِ عباً الفتِ غوث الثقلينُ رُوکشِ گلشِ رضواں ہے ریاضِ جیلاں باغ بغداد ہے یا جب غوث الثقلین اب تو ول جلوه سمياز محيٌّ الدينٌ ب اب تو ہے سینہ رمرا خلوت غوث الثقلین

مُخَى دين مهدئ دوران بكتاب و مُنتَّت قعرِ تجديد كي بنياد بين غوثُ الثقلينُّ بخدا مرود کوئین شائلی کی اُنٹ کے لیے ايك انعام خداداد بين غوث التقلين رميم شرع متين مُرهد أرباب يقين مالك مستد ارشاد بين غوث التقلين حبن طاعات و عبادات و کرامات میں فرد صفت و حضرت سجّاد مين غوث الثقلينُّ اولیاء و علما و امرا و فقراء آپ سے طالبِ امداد ہیں غوث الثقلین ؓ فیض باطن سے ہر اک طالب صادق ہے نہال فرح بخش ول ناشاه بين غوث الثقلين خلق پر ان کا در فیض گشادہ ہے اُفقی بادشاه وبش و داد میں غوث التقلیل اُفْقَ كَاظْمِي امرو ووى

منقبت تضرت غوث عظم شاہ کوئین سائیا کے اولاد میں غوث التقلین المعرب مخزن المجاد بي غوث التقلين قايم لشكر عُبّاد بين غوث الثقلينّ بادی و ربیر زُبّاد میں غوث الثقلین محل بُستانِ نبی سی ایک سرو گلستانِ علی ا حتی باغ کے شمشاد ہیں غوث الثقلین ا جس کی خوشبو سے معطر ہے جہان اسلام وه كل محشن ايجاد بي غوث الثقلين مقترر حاكم روحاني ملكب عرفال اور شابند بغداد بي غوث الثقلين وزرا ملب طریقت کے ہیں ابدال تمام اور شيه غوهيت آباد بين غوث التقلين جمله اقطاب بين شاكرد جناب والا جِمْ اغواث کے اُستاد ہیں غوث الثقلین

منقبت حضرت غوث أعظم

## منقبت حضرت غوث إعظم

العنين أعظم أورً العين بتول غوشو على جالي غوشو داحت قلب فردت ولي حُكن غوث اين 12 13 وسى شابان محسين شان غوث 3 مشرقين غوث بادشاه العابدين زين غوث جال متين 06 غوشو وين غوث لقب باقر أعظم ناتب صاحب غوث والا جعفرا غوث جناب ,意 غوث شاب

شاك تورِ بفلان و کلک مين رونق کون و مکال جہال و عطا ، مرجع ارباب و يقيل حفرت جهال ' توتِ ارواح جان غوث 0.9 فرحت 136 الثقلين امر کیں غوث ئا قِب ٹا قِب

ا بمعالفتعالی لقات 23 03 عظم معظم جل 5 خۇيرويال آيمنة جو ستاتے اب تو اب وه آئے غوثِ حسن رضاخان بريلوي

غوب اعظم عاثرت كاظم بهال الموث المعلم المؤلف الموث المعلم المثول المؤلف المؤلف

منقبت ِ نضرت غوثِ (عظم ترے جد کی ہے بارھویں غوث اعظم ملی ہے کھے گیارمویں غوثِ اعظمیّ ہوئے اوالی ذی شرف گرچہ لاکھوں مر ب سے بین بہتریں غوثِ اعظمیّ جهال اوليًا كرت بين جُبُرُ مائي وہ بخداد کی ہے زمین غوث اعظم وہ ہے کون سا اُن کے در کا بھکاری مددگار جس کے نہیں غوث اعظمٰۃ تو وہ ہے ترے پاک توے کے آگے ركيني كردنيل مجك كنين غوث اعظم ری ذات سے اے شریعت کے حای طريقت كي رمزين كملين غوث اعظم سااس کی سب مزاوں میں ہے پھیلی ترى روشى باليقيل غوث اعظم جميل قادري رضوي

منقبت ِ **نضرت غوث** |عظم جهال مين مو وه محرم فوث اعظم ہو جس " پر محمارا کرم فوٹ اعظم" سرافراز ہوں کاش ہم غوث اعظمۃ ہو سر پر تحمارا قدم غوث اعظم" خدارا بو آمادهٔ دیگیری ې دل پر جوم الم غوث اعظم" ميحا لفس نضر راه طريقت ے مرف آپ کا دم قدم غوث اعظم ا ہے ال کے لیے وقف ہر سر بلندی جو ہر تیرے در پر ے فم فوٹ اعظم" بھے آ کے تجدیر توبہ کرانا لكل بو جب ميرا دم غوث اعظم ا تمماری غلامی ہے ہے ناز مجھ کو نبين ذوق جاه وحثم غوث أعظمتم علامه ضيآء القاوري

منقبت تضرت غوث عظم ہے ول کو تری جبتی غوب اعظم زباں پر تری گفتگو غوث اعظم نظر ميں كوئى فُوبُرُو كيا سائے بِسَا مِيرِى آكِھول مِين تُو غُوثِ اعظمٌ عمل پوچھ جاتے ہیں جھ سے لحد میں رّے ہاتھ ہے آبرہ فوٹِ اعظم" نه جھ سا کوئی بتیرہ ول کم معاصی نه تجھ سا كوئى ماہرُو غوثِ اعظمُّ کیرین! اب مجھ سے جو جاہو پوچھو کہ آئے برے روبرو غوث اعظم ضا جائے کیا طال ہوتا ہاما ن بوتا اگر بر پ أَوْ غُوثِ اعظم" بیا لے غلاموں کو بہر توبیر سی اللہ اللہ چلی کفر و بدعت کی لو غوث اعظم م جيل قادري رضوي

من فلاب من المراقب المحافظة ا

دل كعبر جان حم غوث اعظم جمالِ حُدُوثُ و رقدتُم غوثِ اعظمُّ زې رقعت و شان و اوې مارج دو عالم بين زيرِ قدم غوثِ اعظمَّ رکا آپ ہی کے مواجع سے ہر سُو زمانے کا یہ زیر و بم غوث اعظم رموز وجود و عدم غوشِ اعظم" ہے ہے ایال جو جابل ما دیں خدا سے خُدا کی فتم غوثِ اعظمُ جميل ايخ روضے په بلوائے نا! يهال تو پريشال بين جم غوث اعظم بہت ہی پیٹاں ہے بنرآدِ مضطر عطا غوث اعظم! كرم غوث اعظم" بنتراد كلصنوي

كل يوستان في سَلَمَالِيا عُوثِ اعظمُ مر آسانِ على غوثِ أعظمٌ ولی ہو گیا وہ اثارے سے تیرے سدا جس نے کی رہزنی غویث اعظمہ قدم کیوں نہ لیں اولیاً چھم و سر پر كه بين والى بر ولى غوث اعظمة خدا تک نه کیوکر ہو اُس کی رسائی كرے جس كى تو رہبرى غوث اعظم" الع بن تے جد اید ے بھ کو علوم خفی و جلی غوثِ اعظمّٰت اثارے سے تیری نگاہ کرم کے ہزاروں کی مجڑی بنی غوث اعظمے میں مجموں کہ اب جان میں جان آئی جو آکيل وم جانگني غوث اعظمّ جيل قادري رضوي

گنیار ہوں پھر بھی ہوں تیرا خادم در کھل جائے ہیرا بھرم خوش اعظم عالیت اگر ہو تو بن جائے کوڑ عالیت اگر ہو تو بن جائے کوڑ ہر اک سائس ہے مون ہم خوش اعظم ترے ہوئے تیرے غلاموں پر ہر دم ذمانہ کرے کیوں ستم خوش اعظم دمانہ کرے کیوں ستم خوش اعظم دوشے کا منظم میں ہو تو پھر دیکھیں ہم خوش اعظم شہنشاہ ہے آپ کے در پہ آ کر جبیں ہو گئی جس کی خم خوش اعظم نا ہو کے کہنا ہے بٹس بٹس کے اگر جبیں ہو گئی جس کی خم خوش اعظم نا ہو کے کہنا ہے بٹس بٹس کے اگر رضوی اللہ بادی شرحہ کیکھیں کے ہم خوش اعظم ترے جلوے دیکھیں کے ہم خوش اعظم ترے کہنا ہو کے کہنا ہے بٹس بٹس کے اگر رضوی اللہ بادی

منقبت ِ **دضرت غوث** [عظم ترا آستال اور ہم غوث اعظم عنايت ُ نوازش كرم غوث اعظمُّ كرے منقبت جو رقم غوث اعظمة کہاں سے . وہ لاؤں تلم غوث اعظمہ كرم كو زية إلى بم فوث اعظم" إدهر بھی تگاہ کرم فوث اعظمہ جو أو ميريال بو أو مث جائے فورا ب انديشه بيش و كم غوي اعظمة مجھے تو زے آستاں سے ہے مطلب يس كيا جانول در وحرم غوث اعظم تَصَوَّرُ ترا مليمِ شادمانی ترى ياد تسكيين غم غوث اعظمّ مری راہ کے خار بن جاکیں غنج جو ہو تیری چھم کرم فوٹ اعظم"

منقبت حضرت غوث إعظم

زباں پر ہے نام آپ کا نوٹ اعظم میں ان ہو کام کیے ہمرا فوٹ اعظم ان ہو ہو گام کیے ہمرا فوٹ اعظم ان ہوں اعظم ان ہوں اولیا میں نوٹ اعظم ان ہمواری جس کو حاصل محماری انظم اسے اعظم ان ہمواری نظر کا فوٹ اعظم ان محماری نظر سے آئو کے زندہ مرد کا فوٹ اعظم مرد کا خوٹ اعظم مولا کو چلا خوٹ اعظم مولا کو چلا خوٹ اعظم مولا کو خوٹ اعظم کا کرم کی نظر ہو ذرا خوث اعظم کا خوث اعظم کا کرم کی نظر ہو ذرا خوث اعظم کا خوث اعظم کا کرم کی نظر کر عطا خوث اعظم کا کرم کی نظر کر عطا خوث اعظم کا کریز طابقی (کراچی)

حيب خدا يناتيان غوث اعظم اے مجبوب رب العُلا غوث اعظم ہے زنہ میں اسلام بے بس ہے مسلم بیے ہے وقت الداد کا غوثِ اعظمُّ یکاریں غم و ابتلا میں کے ہم نبيل جب كوئي دُوسرا غوثِ اعظمُ وہ جو جائے جب جائے کر کے وکھائے رمرا ہے وہ قدرت نما غوث اعظم ا بھی خواب ہی میں عنایت ہو جھ پر مرا بختِ ففته جگا غوثِ اعظمُ ٱغِشِيْ ٱغِشِيْ ٱغِشِيْ ٱغِشِيْ شها غوثِ اعظمٌ شها غوثِ اعظمٌ میں عابجز سی پر دمرا سر ہے او نیا ہے اونچوں سے اونچا ہمرا غوث اعظم رياست على عاَجَزَ مرادآ بادي

فكر و فن غوي 31 مشابد اعظم غوث مين البليل زى 4 ناز قرما ربا rt بالكين غوث اعظم ولايت كا 防 حيرة سكون بخش و حسن حسين خالی کہیں رہ بہ جائے یہ حُب آشا المجمن راتی ضیائی ک رآتى ضياكى

ائے چڑا تو پنجائے وم میں خدا تک قدرت كبريا غوث بهت مصطفائي سني أيايام کی رضا غوث 3 فيض ميں ای شفا خات امرے درد دل کی دوا غوث كيا قُطْبِ أَقطَابِ حَنْ نَے لة غوثوں ميں بے شك بوا غوث اعظم شاه غلآم رسول القاوري

Ú, ای در پ منوّر دکھا غوث مِجْ عِ جِرت بنا غوثِ شرف جھ کو حاصل ہو دیدار حق کا جو ياوُل مين تيرا رلقا غوث اعظمة تصور میں تیرے نہ کیوں دل ہو روشن تو ہے اور زاتِ خدا غوثِ <sup>عظم</sup>م نظر آئیں کثرت میں وحدت کے جلوے وه ألتحين عجم كر عطا غوث اعظم کبوں تھے کو ش آئد ذات حق کا لو ب ساية مصطفل سي ينايع غوث اعظم غَلْاَمَ اب ترى مشكلين بھى ہوئيں طل ك إلى ابن مُشكل كُثّ فوث اعظم شاه غلاكم رسول القاوري

منقبت **لضرت غوث أعظ**م

الم المعطف المنابط فوف المنابط المحلق المنابط فوف المنابط المنابط فوف المنابط المنابط

غوث مسجاتے عالم l or ففا 90 سُنت بين آقا فرياد ستا غوث 25 ے ہوچھا يول اعظمة مبتلا غوث ريول ميل گنهگار مول 2 بول يا غوث اعظم كس بكيال ہو مرے شاہ جيلالًّ يا غوث أعظم فرياد مدقه م من الله كا اور آل اطهر كا صدقے بیں صحّت عطا غوثِ اعظمٌ میں بیکس ہول گھرا ہے فوج الم نے الورا غوث اعظم دُ إِلَى ظيل صداني بيانيري

الله الله الله كو ۋېو غموں کا تیز 66 مجى U ایداد کو ويل لا ت كوكي پكارا "غوث جهال کیا زندہ ودياره دسي حق دیں کے مسلم میں تي پھر جال لوث 21 دیج کشم نوب اعظم وكها المستال او وقفي م واديد غوث تت 5-جاويدا قبال قادري (تا ندليانواله)

من قبت ِ <mark>دضرت غوث ا</mark> عظم بين مجوب ربُّ العُلِّي غوثِ اعظمْ شهنشاو هر دو سرا غوثِ اعظم جمال مبارک ہے مظر بہ بي إس طرح جلوه نما غوث اعظم رى ذات عالى رى شان عالى! بيا ہے رّا مرتبہ فوتِ اعظم" خدا نے وہ تو تیر بخش ہے تھے کو كه تجمد سا نبيل دومرا غوث اعظم مری ست مجی اک نگاہ کم ہو كه يل بول غلام آپ كا غوث اعظم ری ذات پہ ناز ہے اولیاء کو تو ہے تارشِ اولیاءً غوثِ اعظمّ یہ عُلُوی بھی چھم کرم کا ہے طالب اے بھی ہو کھھ تو عطا غوثِ اعظمٰۃ يذ براجرعلوكي (لا مور)

نگاہول سے پردہ اُٹھا غوی اعظم بحے ایٹا <sup>ا'ا</sup> جلوہ دکھا غوث اعظمٰۃ جو فطرت کے سینے میں اب تک نہاں ہے وه أمراد وحدت بتا غوثِ اعظمُّ مٹائی تھی جس نے مخلّی باطِل وه پيغام . حتى كار سنا غوث اعظم ذرا چھم شفقت کو ہو جائے جیش کہ چمائی ہے غم کی گھٹا غویث اعظمے حادث کی موجوں نے گیرا ہے کب سے کنارے یہ مجھ کو لگا غوث اعظمے جہاں رقع کرتے ہیں فطرت کے جلوے وه منزل بھی جھ کو دکھا غوث اعظم" کی عرض نامیّہ ہے دات دن اب رمری آتشِ دل بُجها غوثِ اعظمُ فيلوفرنامير

جائے تیری و در سے ہے کرائیں جا کر میں دیدے اثر غوثِ اعظم قدرت کی رنگینیوں میں وحدت كا شيري ثمر غوث اعظم" نه کیوں دین برحق جہاں میں الله على ايمان كر فوث فاطمة كى أميدون كى ونيا اللط عوث اعظم عوث اعظم الم عمل بھن فطرت کے ماہر كريم اور وسعي النظر غوث اعظمة وبين اپني قست جاك شرتی ې زا سنگ در غوټ اعظم" اميرالاسلام شرقي

والے وُنيا کی تم پر نظر غوث بخشا غلامي 8. 8 غوث ال کال عنايت بوكي سرافراز بو جاول ايل نظر 2 أنظر غوث تيرى 26 4 3. عالم سے دائن متاع دو آرزو اِل ایرے ورو زبال ہو ميل أنيار للم شيداوار ثي

رًا وصف كيا بو رقم فوي اعظم کہ تھرا رہا ہے تھم غوثِ اعظم ينا رميم راهِ حق سالكول كا تمهارا بى نقش قدم غوث اعظم مھی پر کھے ناز ہے میرے مُرشد تمحارا بى كرتا بول دم غوث اعظم رہا جھ کو فرمایتے میرے آتا كه بول مين اسر الم غوث اعظمة وكما دو جو ديدار رُوبًا يس جه كو الله چوموں محمارے قدم غوث اعظم وای لکھ سکے گا ترا وصف اقدی مؤدّب ہے جس کا قلم غوث اعظم سے خادم بھی ہے نام لیوا تھارا كرو إلى يه اپنا كرم غوث اعظم خأوم مهاكي

ويكميس مجج يا عمل غوث اعظمة عِدا ول فد پر ایک بل فوت اعظم خدا و محم مِنْ الله کے لطف و کرم سے مسلسل بين عزم و عمل غوث اعظمة بہاروں کو بخشی ہیں تم نے بہاریں يكلا دو رمرا مجمى كنول غوث اعظم فدائی کے مشکل میں کام آنے والے رمرے بھی سائل ہوں حل غوث اعظمت عدادت جو رکھتے ہیں آج اولیا ہے بڑے خوار ہوں کے وہ کل غوث اعظمے یما نظر آڑے تو کس طرح آڑے ہما دل ہے سب ازل غوث اعظمیّ تمھاری عنایت محمارا کرم ہے زبانول په ضرب البشل "مغوث اعظم"، شاه انسارالله بادی ( کراچی)

منقبت دضرت غوث اعظم فدا کے فضل سے ہم پر بے سایہ غوث اعظم کا جمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوثِ اعظم کا جو اپنے کو کے میرا کربیدوں میں وہ وافل ہے یہ فرمایا ہُوا ہے میرے آقا غوثِ اعظم کا جاری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے مصيبت ثال دينا كام كس كا، غوثِ اعظمٌ كا جہادِ تاجراں گرواب سے فورا فکل آیا وظیفہ جب انھوں نے پڑھ لیا ''یا غوثِ اعظمٰع' کا شِفا پاتے ہیں صد ہا جاں بلب امراض مہلک سے عجب وارُ الثَّفا ہے آستانہ غوثِ اعظمٌ کا بِلَادَ اللهِ مسلَكِئ تَحْتَ حُكْمِيْ تَهِ مِنْ عَيْظا برع كه عالم بين براك شے ير ب بضه غوثِ اعظم كا فَحُكَمِ مِنْ سَافِلُ فِي كُلِّ حَسَالِ سَيْهُوا ظَاهِر تقرُّف إلى وجن سب يرب آقا غوث اعظمٌ كا

منقبت د ضرت عوث إعظم

یہاں پر مل گیا جس کو وسیلہ غوث اعظام کا عزیروا کر چکو تیار جب میرے جنازے کو ترزوا کر چکو تیار جب میرے جنازے کو فرشتوا ردکتے ہو کیوں جھے جنت میں جانے سے فرشتوا ردکتے ہو کیوں جھے جنت میں جانے سے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظام کا مجھی قدموں پہ لوٹوں گا بھی دامن پہ مجلوں گا بتا دوں گا کہ ہیں پھٹنا ہے بندہ غوث اعظام کا خدادنداا دُعا مقبول کر ہم رُدسیاہوں کی شاہوں کی جیش صدقہ غوث اعظام کا گناہوں کو ہمارے بخش صدقہ غوث اعظام کا جیش قادری سو جاں سے ہو قربان مُرشد پر جیش قادری سو جاں سے ہو قربان مُرشد پر جیش قادری رضوی بندہ غوث اعظام کا جیش قادری رضوی

جو حق جاہے وہ یہ جائیں جو یہ جائیں وہ حق جاہے تو مث سكتا ب پر كس طرح جايا غوث اعظم كا جلایا انتخان مرُغ کو وست کرم رکھ کر بيال كيا بو سك إحيائ موتى غوث اعظم كا ج فرمایا کہ دوش اولیا پ ہے قدم میرا رابا سر کو جھکا کر سب نے تکوا غوثِ اعظم کا لُعابِ اپنا چٹایا احمر مخار سی این کے ان کو تو پھر کیے نہ ہوتا ہول بالا غوثِ اعظم کا امارا ظاہر و باطن ہے آن کے آگے آئینہ سمى شے سے نہیں عالم میں بردہ غوث اعظم كا رے پابنہ اکام شریعت ابتدا ہی ہے نه چیمونا شیر خواری می بھی روزہ غوث اعظم کا ے افضل اولیاً میں بیوں ہی رتبہ غوث اعظم کا ربائی مل گئی اس کو عذاب قبر و محشر سے

سلامی رات ون دیتی بین کرنین جاتم سورج کی ہر اک بغداد کا ذرّہ ہے یالا غوث اعظم کا طریق بخشت او یا شهروردی نقشبندی او نظر آيا جميل ہر أو أجالا غوث اعظم كا بُوئی شلیم اہل ول کو ہر او برتری اُن کی بُوا بر گام پر رتبہ دوبالا غوث اعظم کا انھوں نے جو کہا' تامید حق سے ہو گیا ہورا مشیتت نے مجھی کہنا نہ ٹالا غوث ِ اعظمٌ کا اثر ہو گا دُعا میں عمرعا تیرا بر آئے گا ذرا اسم گرامی ذہن میں لا غوث اعظم کا في سلطياط كا تور فيض فاطمة كا كيول نه بو وارث علیٰ مُرتضٰی ہے جدّ اعلیٰ غوثِ اعظمٌ کا نسیر ایمان ہے اپنا کہ محشر میں وم 'رُسش ہارے کام آئے گا حوالہ غوثِ اعظم کا نصيرالدين نصير كيلاني ( گولژه شريف)

منقبت ٍ تضرت غوث إعظم

ہُوا سارے جہاں ہیں ہول بالا غوث اعظم کا حقیقت تو سے ہے رہ ہے اعلی غوش اعظم کا شریعت کے گئیستاں ہیں طریقت کے دبستاں ہیں جدھر دیکھو آجالا ہی آجالا غوش اعظم کا رموز معرفت سب منکشف ہو جا کیں گے اُس پر خط گا جو تصوف پر مقالہ خوش اعظم کا جو تصوف پر مقالہ خوش اعظم کا آسے ہر شے پہ ظلبہ کیوں نہ ہو ساری خدائی ہیں سلیماں ہے وظیفہ پڑھنے والا غوش اعظم کا صداقت ہیں سخاوت ہیں ریاضت ہیں عبادت ہیں طائے کا بول بالا غوش اعظم کا طائے خاک ہیں اپلیس کے ذرشی منصوب قیامت تک رہے گا بول بالا غوش اعظم کا طائے خاک ہیں اپلیس کے ذرشی منصوب خافظ بن گیا باری تعالی غوش اعظم کا جواب اپنا نہیں رکھتی نقیری بھی امیری بھی امیری بھی امیری بھی امیری بھی زمانے بھر سے ہے عالم زالا غوش اعظم کا جواب اپنا نہیں رکھتی نقیری بھی امیری بھی

منقبت نضرت غوث اعظم

منقبت بضرت غوث أعظم

محیط ہر دو عالم آستان ہے غوث اعظم کا جدهر دیکھؤ بھاں دیکھؤ نشان ہے غوث اعظم کا کسی کی کیا حقیقت آسان بھی سر جھکائے ہے بوٹ فیض ایجن کی کیا حقیقت آسان ہے خوث اعظم کا جواوث لطف بن جاتے ہیں بیلی گئی کھلاتی ہے دل بیتاب ایسے گئیتان ہے غوث اعظم کا مہ و غوش اعظم کا مہ و غوش اعظم کا مہ و غوش اعظم کا مہ میرے گرد پھرتے ہیں دانہ جس سے سیراب محبت ہوتا رہتا ہے دانہ جس سے سیراب محبت ہوتا رہتا ہے دانہ جس سے سیراب محبت ہوتا رہتا ہے دو جام شوق بح بیکران ہے غوش اعظم کا رہ بیتاب فطری ترجمان ہے غوش اعظم کا دل بیتاب فطری ترجمان ہے غوش اعظم کا دانہ کیا داو منزل کیا داو منزل کیا جہانِ عشق ہیں ہر اک جہان ہے غوش اعظم کا جہانِ عشق ہیں ہر اک جہان ہے غوش اعظم کا دائی ادی (کراچی)

منقبت ِ حضرت غوث ِ أعظم

منقبت ٍ حضرت عوث عظم تعالیٰ اللہ یہ عظمت کی رُتبہ غوث عظم کا قیامت تک رہے گا بول بالا غوث اعظم کا رکیا ہے ویس سرکار وو عالم النظام ال تاریخ آپ نے زندہ محى الدّي موا يول نام والا غوث اعظم كا مریضوں کو سکوں حاصل نہ ہو کیوں ان کے روضہ بر شفا بخش جہاں ہے آستانہ غوث اعظم کا بنایا قطب و ابدال و مجدِّد جس کو مجمی جابا رہا ہے جوش ہر دریا ہمیشہ غوث اعظم کا کھڑاؤں کھینک کر اماد کی اک نیک عورت کی رکیا جس وقت اُس نے نام والا غوث ِ اعظمٌ کا رکھے جو ان سے نبعت اور کیے خود کو غلام ان کا حقیقت میں وہی ہے ول سے شیدا غوث اعظم کا نہ کیوں ہو ناز قسمت پر ایمرِ قادری جھ کو بِحَمْدِالله أَوا حاصل وسلِد غوث اعظمٌ كا أمير رضوي تليا يوري

منقبت تضرت عوث عطم

حريم دل بين فنديل فروزان غوث اعظم " بين فضائے جان بين مہتاب ورخثان غوث اعظم" بين مراط منزل ايقان و ايمان غوث اعظم" بين بياط مخفل وجدان و عرفان غوث اعظم" بين بياد مخشن رضوان شادان غوث اعظم" بين بياد مخشن رضوان شادان غوث اعظم" بين بياد مخشن رضوان شادان غوث اعظم" بين يقينا وارث محسن بيادان غوث اعظم" بين مثال عرف مسطق سيائي علم " بين مثال جم تابنده نشان راو وصدت بين مثال جم تابنده نشان راو وصدت بين نقوش معرفت بين سارے ارشادات حضرت يين نقوش معرفت بين سارے ارشادات حضرت كي شين شريعت كے ليے رفعت بدامان غوث اعظم" بين شريعت كے ليے رفعت بدامان غوث اعظم" بين مارے ارشادات حضرت كي اين شوث معرفت بين سارے ارشادات حضرت كي ايمان غوث اعظم" بين شريعت كے ليے رفعت بدامان غوث اعظم" بين شريعت كے بام و در كا نام وعنوان غوث اعظم" بين قو اس كے بام و در كا نام وعنوان غوث اعظم" بين قو اس كے بام و در كا نام وعنوان غوث اعظم" بين قوال نشر (كراچي)

منقبت دضرت غوث إعظم

ثنا خوان نبی سی آبای مدحت سرائے غوف اعظم ہوں خوشا قسمت کہ معروف ثنائے خوف اعظم ہوں ملی ہے دولتِ بغداد جھ کؤ کیا سجھے ہو لیے آکھوں میں خاک نقش پائے غوف اعظم ہوں فقیر و باوشہ جس در سے ہر دم فیض پائے ہیں شرف باب در جود و خائے خوف اعظم ہوں فرازا دولتِ وَنیا و دیس سے خوف اعظم ہوں گدائے باب تنلیم و رضائے غوث اعظم ہوں کریں کے وعلیری رحت کا تعامیں سی آبایہ میری کریں کے وعلیری رحت کا تعامیں سی آبایہ میری کے باتھوں میں دامان قبائے خوف اعظم ہوں میں اوڑھے آج بھی طبیت پردائے خوف اعظم ہوں میں دامان کی بی بردائے خوف اعظم ہوں میں دامان کی بردائے خوف اعظم ہوں میں دائے ہوں میں دائ

یہ برم درددِ قطبِ ربّانی ہے

دربار جناب شاہ جیلانی ہے

دربار میں ہے گیار صویں کی محفل حامّد

ظاہر میں ہے گیار صویں کی محفل حامّد

باطن میں فروغ نور ایمانی ہے

عامہ بخش حامّد بدایونی

منقبت حضرت غوث أعظم کمال حشن ایماں ہے مخبت غوث اعظم کی ہے مجبوب خدا مجبوب صورت غوث اعظم کی رُبِحُ الور جہیں برد کی تابش سے روش ہے سرایا نور کی سُورۃ ہے صورت غوث اعظم کی محی الدین عبدالقادِر و محبّوب سُجانی جہاں بھر میں ہے ان ناموں سے شیرت فوث اعظم کی ہے دوش اولیا زیر کف یائے عبہ جیلال یہ اوج منزلت ہے یہ فضیلت غوث اعظم کی حُنُ کے جاتد ہیں وہ ان کی ہر ج وج حسیق ہے نشانِ شانِ مجبوبی ہے طلعت غوث اعظم کی شکوہِ خُسروی شانِ نقیری پر نفتُدق ہے خدا شاہر عجب ہے شان و شوکت غوث اعظم کی وہ چھم حق رگر ہے دید کے قابل حقیقت میں جے اک بار ہو جائے زیارت غوث اعظم کی

مواعظ آپ کے شمشیر کرآل کفر کے حق میں ایر رکھتی تھی جواب اپنا خطابت غوث اعظم کی مریدی کا کھوی تھا ہے؟ شاہ جیلال نے مریدی کا کھید بخشش و رحت ہے نبیت غوث اعظم کی رہا ہیداری شب کا مبارک سلسلہ برسوں مثال روز روشن ہے ریاضت غوث اعظم کی مثال روز روشن ہے ریاضت غوث اعظم کی مین کھوگئی رُوحِ ایمان رُوحِ اسلامی کی کیا کم ہے اے تاتب! کرامت غوث اعظم کی بی کیا کم ہے اے تاتب! کرامت غوث اعظم کی بیوں کیوفیوں اعظم کی بیوں کیا کم ہے اے تاتب! کرامت غوث اعظم کی بیوں کیوفیوں اعظم کی بیوں کیا کم ہے اے تاتب! کرامت غوث اعظم کی بیوفیوں کی ب

ضروری ہے غوث معظّم سے الفت عقیدت ہماری بجا عمیار هویں سے عمر جو ہے تعلیم میرال کی اُس پ عمل بھی ضروری ہے خسن یقیں سے عمل بھی ضروری ہے خسن یقیں سے منقبت بخرت غوث اعظم

زالی ہے جہاں میں شان و شوکت غوت اعظم کی انوکی پُردباری اور قناعت غوث اعظم کی انوکی پُردباری اور قناعت غوث اعظم کی ہے نسبت شبیر و شبر ان کو ورثے میں المام عکری نے بُہت چھوڑا آپ کی خاطم کی المام عکری نے بُہت چھوڑا آپ کی خاطم کی جنیر باصفا نے دی بشارت غوث اعظم کی سب کو جنیر باصفا نے دی بشارت غوث اعظم کی سب کو یکھی عہد طفلی میں صدافت غوث اعظم کی بنایا چور کو ابدال روکا سیل دجلہ کو بنایا چور کو ابدال روکا سیل دجلہ کو بوئی کس کس طرح فلاہر فضیلت غوث اعظم کی بنایا چور کو ابدال دوکا سیل دجلہ کو برک کی مرکار کا ہے گردن اقطاب عالم پر مرکار کا ہے گردن اقطاب عالم پر رہے گی تا اَبُد جاری والایت غوث اعظم کی رہی تا اَبُد جاری والایت غوث اعظم کی دیا ہے دون حق زندہ لقب پایا ہے مُحی الدّیں رکیا ہے دون حق زندہ لقب پایا ہے مُحی الدّیں کی سائے ایک پر نقش عظمت غوث اعظم کی ہوگئ الدّیں کی سائے ایک پر نقش عظمت غوث اعظم کی ہوگئی الدّیں کے سیمانے ایک پر نقش عظمت غوث اعظم کی

،، منقبت ِ **نض**رت غوث ِ أعظم خداوندا ميسر بو زيارت غوث عظم ک وكھا وے عالم رؤيا بيل صورت غوث اعظم كى کیا محروم وشمن بھی نہ برگز آپ کے در سے بنائی تھی عجب حق نے طبیعت غوشِ اعظم کی کیا خدمت میں جو کافر علماں ہو کے وہ آیا كي اليي ركفتي تقي تاثير صُحبت غوث اعظمٌ كي مروں پر ایے ٹابان جہاں رکھیں قدم اس کے ذرا بھی جس یہ ہو جائے عنایت غوث اعظم کی جب ان کا واسطہ دے کر دعا کی ہو گیا مطلب خدا کی بارکہ میں ہے سے عظمت غوث اعظم کی لکھا ویکھا ہے طیہ آپ کا جب سے کتابوں میں بری نظروں میں پھرتی ہے شاہت غوث اعظم کی بچائے نامنہ اعمال احمال آکے داور کے يرهول كا روز مخشر مدر حضرت غوث اعظم كى احسان على احسأن راميوري

منقبت ِ نصرت غوث أعظم کے معلوم ہے ہے کیا حقیقت غوث اعظم کی شہنشاہ دو عالم من المائے سے ب نبت غوث اعظم کی خدا کا شکر ہے بخش ہیں اُس نے نعتیں جھ کو مرے سر میں ہے سودا ول میں صرت غوث اعظم کی یجی ارمال ہے آ کھوں کؤ یجی ہے آرزو ول کی اللي خواب على بين بو زيارت غوث اعظم كي طفيلِ خواجهُ عثمانٌ به فيضِ خواجهُ سَجْرٌ ملی ہے میرے دل کو بھی مُخبّت غوث اعظم <sub>م</sub> ک متاع زندگی قربان کر ڈوں پائے اقدی پر جو سوتے ہی میں ہو جائے زیارت غوثِ اعظم کی البی بخش دے جھ کو بھی الفت غوث اعظم کی نماز عشق کے تجدے اوا ہوں کاش یوں یا رب! جبين خادكى مو اور تربّب غوث اعظمٌ كى خادمی ضیائی اجمیری

منافیات بین ہے وہ عظمت فوث اعظم کی رہا انسانیت بین ہے وہ عظمت فوث اعظم کی رہے گی ہر زمانے کو ضرورت فوث اعظم کی عطائے خاص کا آئینہ قدرت فوث اعظم کی ماری عقل سے باہر ہے وسعت فوث اعظم کی سخور کیا مقار کیا ہر اک ذی ہوش دنیا بین بین ہو دربار ہے جس بین برابر سب کا رتبہ ہے شہنشانی سے بڑھ کر ہے اطاعت فوث اعظم کی ستارے کو میہ کال اگر بننے کی خواہش کی ستارے کو میہ کال اگر بننے کی خواہش کی بہت ہے ایک لیے کی رفاقت فوث اعظم کی شریک حال جن کے ہو آئیس کیا غم ہو دنیا کا گرام سرکار عالم سنانیا کی ہو آئیس کیا غم ہو دنیا کا گرام سرکار عالم سنانیا کی ہو آئیس کیا غم ہو دنیا کا گرام سرکار عالم سنانیا کی کہ و شیس کیا غم ہو دنیا کا گرام سرکار عالم سنانیا کی کہ ور شیس کیا غم ہو دنیا کا گرام سرکار عالم سنانیا کی کہ ور شیس کیا غم ہو دنیا کا گرام سرکار عالم سنانیا کی حرت فوث اعظم کی گرام سرکار عالم سنانیا کی حرت فوث اعظم کی گرام کی دبیں رہتی ہے حرت فوث اعظم کی گرام کی دبیں رہتی ہے حرت فوث اعظم کی

جيلنظ

المسلف المنافع المناف

شعور و فہم سے عظمت ورا ہے غوث اعظم کی

ولائے مجتن سے ول رمزا شاواں جو بے تازش

مِرا ایمان ہے ہے بھی عطا ہے غوث اعظم کی

قارى غلام زبير تأزش ( كوجرانوالا)

کوئی رہتا نہیں محروم فیفِ شاہِ جیلال سے مرے قلب و جگر میں بھی ہے چاہت غوثِ اعظم کی خدا کی رحمتیں لے لیں گی اس کو اپنے سایے میں لے گی جس کو محشر میں جمایت غوثِ اعظم کی مرے دل سے سبی رنج و الم کافور ہو جائیں مرے دل سے سبی رنج و الم کافور ہو جائیں پرے مجھ پر اگر چشم عنایت غوث اعظم کی خدایا کر کرم ساتی پہ صدقہ کملی والے ساتھا کی خدایا کر کرم ساتی پہ صدقہ کملی والے ساتھا کی اسے مل جائے محشر میں جمایت غوثِ اعظم کی اسے مل جائے محشر میں جمایت غوثِ اعظم کی علام رسول ساتی (گوجرانوالا)

منقبت ٍ حضرت غوث إعظم

منقبت تضرت غوث إعظم

کیں ٹوں کرتا ہوں اظہار عقیدت فوف اعظم سے اقاضا ہے مرے ایمال کا الفت فوف اعظم سے بہار گلفن اسلام اُن کے دم قدم سے ہے خیدہ سر بیں اقطاب جہاں بیش هو جیلال کم بینی چار شو عالم بین کہت فوف اعظم سے خیدہ سر بین اقطاب جہاں بیش هو جیلال کم بینی جس نے بھی پائی والدت فوف اعظم سے نہیں اقلیم سلطانی سے ان کی کوئی بھی باہر ملے سب سلملہ بائے طریقت فوف اعظم سے منگ فوف اعظم سے منگ فوف اعظم سے منگ فوف اعظم سے منگ فوف اعظم سے درول اللہ من الدین کی زندہ ہے سنگ فوف اعظم سے منگ فوف اعظم سے درول اللہ من الدین کی زندہ ہے سنگ فوف اعظم سے موئی میں دیں کے زندہ کرامت فوف اعظم سے ہوئی میں دیں کے زندہ کرامت فوف اعظم سے ہوئی جین رحم الدین جی الدین جی الدین سے بہوئی جین رحم الدین جی الدین جی الدین میں الدین جی الدین میں دیں کے درو کرامت فوف اعظم سے ہوئی جین رحم الدین جی الدین جی الدین میں الدین میں الدین میں الدین میں دیں کے درو کرامت فوف اعظم سے بہوئی جین رحم الدین میں دیں الدین میں الدین میں الدین میں الدین میں الدین میں الدین میں دیں کہ پہنیا ہے یہ فیضان رسالت فوف اعظم سے بہوئی جین دی ویشان رسالت فوٹ اعظم سے کہ پہنیا ہے یہ فیضان رسالت فوٹ اعظم سے کہ پہنیا ہے یہ فیضان رسالت فوٹ اعظم سے بہوئی جین رحم الدین میں دیں الدین میں میں بہنیا ہے یہ فیض اعظم سے بہوئی جین رحم الدین میں دیں الدین میں دیں الدین میں دیں کے بہنیا ہے یہ فیضان رسالت فوٹ اعظم سے الدین میں دیں کے بہنیا ہے یہ فیضان رسالت فوٹ اعظم سے الدین میں دیں کے دیں دیں الدین میں دیں کے دیں دیں کے دیں دیں دیں کے دیں دیں کے دیں دیں کی دیں دیں کے دیں

المنافعال المنافعال المنافعال المنافعال المنافعال المنافعال المنافعات المنا

عجم بريلوي

منقبت ٍ نضرت غوث ٍ أعظم

ہوہیں کافور سب تاریکیاں رکذب و جہالت کی
وہ پھوٹا سروری نور صدافت غوث اعظم سے
جھے ہر حال میں حاجت ہے اُن کی ویھیری کی
ہول میں بھی طالب چشم عنایت غوث اعظم سے
ہول میں بھی طالب چشم عنایت غوث اعظم سے
رہا نیز نہیں کچھ خوف عقبی خدشہ محشر
ہوئی ہے جب سے قائم اپنی نبت غوث اعظم سے
موئی ہے جب سے قائم اپنی نبت غوث اعظم سے
موئی ہے جب سے قائم اپنی نبت غوث اعظم سے

نگاه وفت پیل شخ دو عالم غوث اعظم بیل مکل عظمت و محبوب اعظم غیر اعظم غوث اعظم بیل انتخاب مختل است اختیال انتخاب اعظم انتخاب انتخ

منقبت حضرت غوث أعظم

عجب الله الرود المرود الموث المعلم به الله المرود الموث المعلم به الله الركف يه المعلم به المواز المواز الموث المعلم به المواز المواز الله به المعلم به المواز الله به المواز الم

منقبت تضرت غوث أعظم

خدائی ہے فَدا عالم ثار فوثِ اعظم ہے خدائی ہے فران حالم ثار فوثِ اعظم ہے خدائے فوثِ اعظم دوستدار فوثِ اعظم ہے بہار خلد قربان دیارِ خوثِ اعظم ہے بہشت رنگ و ہو قرب و جوارِ خوثِ اعظم ہے فضائل بیٹار اوصاف ہے حد کیوں نہ ہوں ان کے مشائخ اولیاء اقطاب ہیں سب فیضیاب اُن سے مشائخ اولیاء اقطاب ہیں سب فیضیاب اُن سے مراطِ متنقم اللہ والے کہتے ہیں جس کو عجب فیاض چہ اللہ والے کہتے ہیں جس کو شمان قرب حق وہ رہ گزارِ خوثِ اعظم ہے شریعت کے وہ حامی ہیں طریقت کے وہ ہادی ہیں جس کو جبانِ معرفت میں افتدارِ خوثِ اعظم ہے جبانِ معرفت میں افتدارِ خوثِ اعظم ہے میں مین خراب میں فیا میرا یہ مسلک ہے معینی قادری ہوں میں فیا میرا یہ مسلک ہے معینی قادری ہوں میں فیا میرا یہ مسلک ہے معینی آستانہ جلوہ زارِ خوثِ اعظم ہے معانی القادری

بهاتى عايتا زبال 319 \_ فصل J. بيثك واوا tt اعظم سختی غوث ک تكالى اعظم ا اعظم ا اعظم ا غوث n! چوروں کو ينايا 64 اچ خلق Ja. E بروفیسرتحرآ فریدی (نواب شاه)

وا ميخات وين اجتمام ع توحيد ے لري جام تقلُّق ہے متاع دو جہاں اُس کے مقدّر پر وہ سلطانِ جہاں ہے جو غلام غوثِ اعظم ع سرور و کيف يس مح ترخ پُر نور ريتا يول رمری سرستی ول ہم کلام فوث اعظم ہے حق و صداقت ورس ہے اُن کا قرآل پيام غوث اعظم ب جہانِ معرفت پر ہے نگاہ بادہ ریز اُن کی ریس تا آسال گروش میں جام غوث اعظم ہے جہاں ہے بادہ عرفان وحدت کا تمثائی صلاع عام ب گردش میں جام غوث اعظم ولائے غوٹ میں سرستیاں زاہد مری گم ہیں نظر میں جذب میری عکس جام خوث اعظم بے نظر میں جذب میری عکس جام خوث اعظم بے زآبد خیتی

منقبت لضرت غوث أعظم بول بحر عُم مين جلًا يا غوثِ أعظم الغياث الماد كر بهر خدا يا غوث اعظم الغياث اے عارفوں کے بادشاہ اے اولیاء کے جال پناہ اے گرہوں کے رہنما یا غوثِ اعظم الغیاث اے عادِف امراد حق اے مالک چودہ طبق اے سرور ہر دوسرا یا غوث اعظم الغیاث اے عاشق و معثوتی رب میران می الدین لقب تجه سا نهيل كوئى دُوسرا يا غوث اعظم الغياث اے مالک ہر دو جہال اے سالک ہفت آ سال اُسرارِ مَا اَوْحُی کُشا یا غوثِ اعظمُ الغیاث اے نور چھمِ انبیّاءً جانِ نی صَلِ عَلیٰ كل لالهُ آلِ على يا غوثِ اعظمُ الغياث نازيمنِ مِنْجَيْنَ ، نخلِ گلستانِ حسنَّ اے کبریا کا لاؤلا یا غوثِ اعظم الغیاث اے دیکیرِ عاجزان پشت و پناہِ بے کسال ہوں سگ ہترے وربار کا یا غوث اعظم الغیاث شاه فلام عرجلوانوي

المنظاب المنظم المنطق المنطق

ول کش ہے تمھاری ہر خوبی ہے تم میں وہ شانِ محبوبی خوبی خوبان جہانِ حسن میں ہوتم سب سے حسیس خوث الاعظم مسبائے نجف کے متوالے حاضر ہیں لیے خالی پیالے بغداد سے اُن کو لے کے چلو کور کے قریب خوث الاعظم الے آئے دار شانِ نبی شرائی اُنے اُن کو اُن کو جا کے جلو کور کے قریب خوث الاعظم ہیں آپ جہانِ عرفاں کے اور مگ نشیں خوث الاعظم سیتے معتقد احسان و کرم شیخ آپ ہی کے سب زیر قدم کررے ہیں مشائح قطب و ولی جو قبل ازیب خوث الاعظم الے صاحب فیض و جُود و سخا مشہور جہاں ہے تیری عطا سائل بھی خالی ور سے ترے جاتے ہی نہیں خوث الاعظم میں سائل بھی خالی ور سے ترے جاتے ہی نہیں خوث الاعظم اللہ بھر وین متیں خوث الاعظم میں خوث الاعظم اللہ بھر وین متیں خوث الاعظم اللہ بھر وین متیں خوث الاعظم اللہ بھر وین متیں خوث الاعظم الاحق کی خیا الاحق کا طالب بھر وین متیں خوث الاعظم الاحق کے زندگ ٹو کا طالب بھر وین متیں خوث الاعظم الاحق کے ندگی الاحق کا طالب بھر وین متیں خوث الاعظم الاحق کی مقیا الاحق کی الاحق

منقبت ِ تضرت غَوثِ أعظم

 بالا تُحَفَّ بہ و آلام ہے کیوں تیرا مرید؟

الله تُحَفَّ بہ جب ترا ارشاد ہے غوث الاعظم الله الله علام الرئ الآئ عاده سازی میری مشکل بری افقاد ہے غوث الاعظم معبود دور حاضر کا ہے نمرود زمانہ معبود عبد تو بیرو شدّاد ہے غوث الاعظم اب بھی بدلا نہیں ہے رقم بزیدوں کا چلی وئی شتیر ہے بیداد ہے غوث الاعظم اب کی بدلا نہیں ہے رقم بزیدوں کا چلی وئی شتیر ہے بیداد ہے غوث الاعظم آت کہ ہے اسم گرائی ترا عبدالقادر المحقلم المحقل العظم اللہ کہ ہوں آئ کاطب تجھ سے علی الاعظم اللہ کہ ہوں آئ کاطب تجھ سے حافظہ الاین میں بہت شاد ہے غوث الاعظم میں بہت شاد ہے خوث الاعظم میں بہت شاد ہے کا بہت شاد ہے کہ ہوں ہے کا بہت شاد ہے کوث الاعظم میں بہت شاد ہے کوث میں بہت میں ہوں ہے کہ بہت ہیں ہوں ہے کہ بہت ہیں ہوں ہے کوث میں ہیں ہوں ہے کوث میں ہیں ہوں ہے کوث میں ہوں ہے کوث میں ہوں ہے کہ ہوں ہے کوث

منقبت لضرت غوث أعظم

آ کہ دل مائل فریاد ہے فوٹ الاعظم من مندوہ طالب المداد ہے فوٹ الاعظم منظوں میں کوئی ناشاد ہے فوٹ الاعظم من مندو جاب بغداد ہے فوٹ الاعظم منہدم عشق کی بنیاد ہے فوٹ الاعظم من کی بنیاد ہے فوٹ الاعظم من کی بنیاد ہے فوٹ الاعظم من کی اور بریاد ہے فوٹ الاعظم من کی اور بریاد ہے فوٹ الاعظم من کی ہوں صد اور بر صیاد ہے فوٹ الاعظم من ہوں صد اور بر صیاد ہے فوٹ الاعظم من ہوں صد اور بر صیاد ہے فوٹ الاعظم من کی بار کہ تکمیل تمنا ہو جائے گئر یہ آبڑا ہوا آباد ہے فوٹ الاعظم من کی بار کہ تکمیل تمنا ہو جائے گئر کی بار کہ تکمیل تمنا ہو جائے کی بار کہ تحل ہو جائے کی بار کہ تحل ہو کہ کی بار کہ تحل ہو کہ کی بار کہ تحل ہو جائے کی بار کہ تحل ہو کہ کی بار کہ تحل ہو کہ کی بار کہ تحل ہو کی بار کہ تحل ہو کہ کی بار کے تحل ہو کہ کی بار کی بار کی تحل ہو کہ کی بار کی تحل ہو کی بار کی تحل ہو کی بار کی تحل ہو کہ کی بار کی بار کی تحل ہو کی بار کی تحل ہو کی بار کی بار کی تحل ہو کی بار کی بار

منقبت **د**ضرت غوث إعظم

غریبوں کا وارالاماں غوث الاعظم المامت ترا آستان غوث الاعظم الامت ترا آستان غوث الاعظم الموث الاعظم الموث الاعظم الموث وہی ول ہے جنت نشان غوث الاعظم ایک ہے جنت نشان غوث الاعظم تری مرح مین تر زبان غوث الاعظم زمین علا مان نفنا رُوح پرور زمین علا مان نفنا رُوح پرور ہوں الاعظم ہے دوخہ تمحارا جہان غوث الاعظم ہے دوخہ تمحارا جہان غوث الاعظم کہ آئے ہوئے ہیں یہان غوث الاعظم ترمین عرب سے زمین عجم سک کہ آئے ہوئے ہیں یہان غوث الاعظم ترمین عرب سے زمین عجم سک تک تمحارے قدم کے نشان غوث الاعظم ترمین عرب سے زمین عوث الاعظم تمحارے قدم کے نشان غوث الاعظم تمحارے قدم کے نشان غوث الاعظم تمحارے قدم کے نشان غوث الاعظم تمحارے وہوی (کراچی)

منقبت حضرت غوث عظم

شه جو کیول بردا مرتبہ مصطفى سياياتم غوث الاعظم اولياءٌ پ غوث الأعظم جو چکے مُنہ سے کہ دو وہی ابوبہو ہو لما غوث الأعظمّ واپس چلے ہیں زباں سے رمری س کے "یا خوث الاعظم" على ارث مين تم كو مُشكل كُشالَى و فرزيم مشكل كثا غوث الأعظم بڑاروں کی مجڑی بنا دی ہے سنو التجا خوث بلا کیجے عمل کو اب لو در پا ہے وہ بھی تمھارا گدا غوث الاعظم مشر الحق پينسوي

نگاہوں سے پردہ اُٹھا غوث الاعظمٰ مجھے اپنا جلوہ دکھا غوث ال<sup>اعظم</sup>" يبي ۽ سري التجا غوث الاعظم مجھے ایخ قابل بنا غوث الاعظم" جو فطرت کے سینہ میں اب تک نہاں ہیں وه اسرار وحدث بنا غوث الأعظمة جے یہ ہی عرش بھی جھوم جائے وه جام حقيقت بلا غوث الاعظمُّ مٹائی تھی جس نے عجلی باطل وه پيغام حق پھر سُنا غوث الاعظم" برائے علی و برائے محم ساتایا يرا غني دل كلا غوث الاعظم جہاں رقص کرتے ہیں فطرت کے جلوے وه منزل بھی جھ کو دکھا غوث الاعظمة فيلوفرناميد

منقبت ِ **نضرت غوث ٍ أعظ**ه محمد سن الله كا عرفان يا خوث الاعظمة ركيا تم نے آسان يا غوث الاعظم " محمد سائليان كو جائے كا بى وہ كه جس كو تمحارا بو عرفان يا غوث الأعظمة حماری مخبت نہیں جس کے دل میں نہیں ہے وہ انسان یا غوث الاعظم وم نزع الماد قرائي كا سمّائ نه شيطان يا غوث الاعظمُّ كرول كيس تقدُّق حمارے قدم ي خوشی سے ول و جان یا غوث الاعظمیّ دكھا ديجيے خواب ميں اپنا جلوه كه أول على بريثان يا غوث الاعظمّ یمی صفرتری کی شناعے دل ہے كه تم ي مو تربان يا غوث الاعظم" صفررى بتارى

منقبت خضرت غوث إعظه عطا ہو ول کو یا رب ورد پنہاں غوث الاعظم کا نہ چھُوٹے ہاتھ سے تا حشر دامان غوث الاعظم کا قدم ان کے تمامی اولیاء کی گرونوں پر ہیں ب اننا ارفع رتبه قطب دوران غوث العظم كا امیری کے اندھرے کیا اثر انداز جاں ہوں گے چُراغِ فقر کائل ہے فروزاں غوث الل<sup>عظم</sup> کا زبانِ قدیاں پر اس کا ذکر خیر ہوتا ہے جو ذکر خیر کرتا ہے مسلماں غوث الاعظم کا مدد كرتے ہيں سب كى جو بھى ان كا نام ليتا ہے جہاں میں جار سُو ہے فیض بکساں غوث الاعظمُ کا نظر رہتی ہے ان کی قادریوں کے سائل پر ادب اے کاتب تقدیرِ انسال غوث الاعظم کا میں اس توفیق ربانی یہ نازاں کیوں نہ ہوں سینتی كه بول اللهُ اكبر منقبت خوال غوث الأعظم كا ستيدسيفي ندوي

كا ہے دل كو غم غوث الاعظم" كرم جابتا بول كرم غوث الاعظمة كري كس سے فرياد ہم غوث الاعظم كبين كس سے رودادِ غم غوث الاعظم نی اللہ کے تواہے، علیٰ کے ولارے وليون مين بو محترم غوث الأعظم کے گرداب میں ہے كرم غوث الأعظم"! كرم غوث الأعظم" لو جھے اپنے وائن میں شاہا چُھپا لو جھے اپ ر نہ کھل جائے میرا بھرم غوث الاعظمّ نہ کھل جائے میرا بھرم غوث الاعظمّ گدائی ترے در کی ہے بادشاہی یں شاہوں کے سر دَر یہ خم غوث الاعظم بلا لو کار آباد کو این در پ پھر اک بار چھم کرم غوث الاعظمٰۃ محمطي حسين آ بآديبلي تهيتي

منقبت تضرت غوث أعظم

کبی حسن نی شارا الله چکا کبی روئے علیٰ دمکا دلی بیتاب آئینہ ہے ایسا غوف الاعظم کا حیات عارضی میں بیاس جب بھرنے گئی پانی دیات کور اُر آتا ہے بیاسا غوث الاعظم کا حیص بی بین آتا کہاں سجدہ کرے کوئی جبیں پر نقش ہے نقش کھنے پا غوث الاعظم کا جبیں پر نقش ہے نقش کھنے پا غوث الاعظم کا جبیل نعرہ لگا دیتا ہوں میں 'نیا غوث الاعظم کا جبال نعرہ لگا دیتا ہوں میں 'نیا غوث الاعظم کا جبال نعرہ لگا دیتا ہوں میں 'نیا غوث الاعظم کا جبری آئیس ہوہ غوث الاعظم کا جبری آئیس ہوہ خوث الاعظم کا جبری آئیس ہی دیکھا ہے جلوہ غوث الاعظم کا میں کیا جاتھ بھی نیکون ہیں آئیس بھیانے کو جس کی دیکھا ہے جلوہ غوث الاعظم کا بیا ہے کہی دیکھا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کا کہا کہ سنتی کیا ہاتھ کھیا نے کو شہنشائی کی سامنے کیا ہاتھ بھیلے مستقیم اپنا کی کیا میں کیا ہاتھ تھیلے مستقیم اپنا کے سامنے کیا ہاتھ بھیلے مستقیم (کراچی) کا خافظ کھرمستقیم (کراچی)

منقبت تضرت غوث أعظه كي إس صورت سے ديكھا ميں نے جلوہ غوث الاعظم كا نكابي بن كمين دريده برده غوث الاعظم كا حقیقت زندگی کی کیوں نہ اک آئینہ بن جائے مجھے ہر سائس پر ہوتا ہے وحوکا غوث الاعظم کا جہاں جی جاہے جس کا وامن رحت میں خیب جائے زبس ب عاندنی بن کر ہے سامیہ غوث الاعظم کا زمانہ جلوہ گاہِ حسن ہے ایسے میں مجھ کو بھی ميسر مؤ در والا ضدايا غوث الاعظم كا قرْ خورشید تاروں کا تحیر مدے جب گزرا سمت آیا رمری آ تھوں میں جلوہ غوث الاعظم کا نہ سمجھا کوئی کیا کہ کر کسی بیکس نے وم توڑا يقيينًا نام ہو گا اور کس کا غوث الاعظم کا فشار قبر مؤ يا منزل ميزان محشر مو ہر اک جا مطمئن ہے نام لیوا غوث الاعظم کا شاه انصارالدة بادى (كرايي)

منقبت لضرت عُوث إعظم

منقبت نضرت غوث إعظم

ہے بیگ طیب و طاہر خیاب فوٹ الاظلم کی فلان دہر و عقبی ہے ولادت فوٹ الاظلم کی جہاں یاد آئی اُن کی مشکلیں آساں ہوئیس ساری ہوئی ہے بارہا ہم پر عنایت فوٹ الاعظم کی اس میں دوزخ میں فرشنے ہو نہیں سکتا میستر جس کو آ جائے جمایت فوٹ الاعظم کی میستر جس کو آ جائے جمایت فوٹ الاعظم کی تعجبے میں آ نہیں سکتی حقیقت فوٹ الاعظم کی تعجبے میں آ نہیں سکتی حقیقت فوٹ الاعظم کی نکالی پالیقیں غرقاب کشتی آن واجد میں منور ہو گیا فوٹ الاعظم کی منور ہو گیا فوٹ الاعظم کی منور ہو گیا فوٹ الاعظم کی منور ہو گیا فوٹ الورئ کے فیض سے عالم منور ہو گیا فوٹ الورئ کے فیض سے عالم منور ہو گیا فوٹ الورئ کے فیض سے عالم خوا الاعظم کی خوا الاعظم کی جو رہزن پر نظر ڈالی تو عابد کر دیا اُس کو خوا الاعظم کی خوا کو بھی لیند آئی ہے عادت غوٹ الاعظم کی خوا کو بھی لیند آئی ہے عادت غوٹ الاعظم کی خوا کو بھی لیند آئی ہے عادت غوٹ الاعظم کی الامور)

بِرَتِوِ نُورِ خدا ما غوثُ الأعظم وعليرٌ مصطفى سن ين يا غوث الاعظم وتكير التايية روني بري على نازش وين گد يا غوث الأعظم فاطمة اے وارث ارث صین رادتِ قلبِ حسنً رانه بقا يا غوث الاعظم ويحكير واقفي نسلِ باک مصطفی سن یواد اے شید عالی نکب اولياء أي غوث الأعظم وتلكير افخار رہبر راہ حقیقت بیکسوں کے عارہ ساز خلق کے حاجت روا یا غوث الاعظم وشکیر" مشکل کیجیے آسان اے مجوب حق مِين مُشكل سُشا يا غوث الأعظم وتلكيرٌ ہو نگاہ لطف اب سٹار بے کس پر حضور " خبن كا واسطه ! يا غوث الأعظم وعلير" سَّتَاروار في

ول سل كر ايتا ہے كر روض: فوث كيونك ہے خُلْدِ لَظر روضة غوے 5. 20 KB. 1:1 انتا رکھتا ہے اثر روضۃ غوث الاعظمٰ حرت دید ش جاب میں ادباب کمال كاش آ جائے نظر روضة غوث الاعظمٰ مهر و مد کرتے ہیں اظہار عقیدت میں طواف وكمي كر شام و سحر روضة غوث الاعظم" یا البی وہ زمانہ مجھے وے دے رکہ رہے آته چبر روض غوث الل ربیش کو بصد شوق بنانا ہی پڑا روضة غوث الاعظم نظر شكستوں کے ليے ظلم رسيدوں کے ليے مرتم زقم جكر روضة فوث الأعظمة اے فضا جانتے جنت ہمیں ونیا میں ملی وكمي يات بم اگر روض: فوث الاعظم" فَضَا كُورٌ ي ( بْنْكُور \_ بِعارت )

منقبلت المتعارف عوات المتعار اعتمادِ مصطفیٰ سنسيرَ إلى غوثُ الأعظم وعليرُ اعتبار اولياءٌ بين غوثُ الأعظم وتكبرٌ منزل حل آشنا مين فوث الأعظم وعظير رہبروں کے رہنما ہیں غوث الاعظم رعگیر" ان کے شانے پر رہا یائے صیب کبریا سیایہ خادم خيرُ الوري سن اليام مين غوث الأعظم وسكيرٌ سالکوں کے معتد ہیں عارفوں کے ہیں مجمد ہر قلندر کی صدا ہیں غوث الاعظم وعگیر آپ کے در سے گیا ہر اک سوالی یا مراد صاحب جُود و سَمَّا جِين غوث الاعظم وتلكيرٌ جھونک دیتے ہیں جو طوفانوں میں دل کی تشتیاں كون أن كے ناخدا بين؟ غوث الاعظم وعلير" افتخار أتقتيا بين تاجدار أصفياء ميكر صدق و صفا بين غوث الأعظم وتتكير

منقبت لضرت غوث إعظم

منقبت د ضرت غوث اعظم

مُكُر أَيْنُ حَنْ نَمَا بِينِ غُوثِ أَعظم جانشين مصطفى سنايات بين غوث اعظم دافع رفح و بلا بين غوث اعظم ميرے دل كا آمرا بيں غوث اعظم البَّاع سقب خير الوري سيرية أن كا بے نیاز ماسوا جی خوث اعظم نفتص آپ کا صدق مقال اور صدق حال مدر ارباب وفا ہیں وب کے زیر قدم گردنیں سب اولیّا کی آپ کے زیر قدم گردنیں سب اولیّا کی آپ کے زیر قدم دین کے داعی بین محکی الدین ہے ان کا لقب مشعلِ راهِ "بدئ بين غوثِ أعظم معرفت کا علم کا اک بح ناپیدا رہنما سے رہنما ہیں غوث اعظم بین وی محمود علم و معرفت کا آفتاب "ناب خير الوري" بي غوث اعظم وعكير" راجارشيد محود

منقبت حضرت غوث أعظم

کھ توجُد اِس طرف مجی آپ کی درکار ہے آپ نے دیکار ہے آپ سے کچھ کہ رہا ہے دیدہ نم دیکھیر تعمیر نعرہ حق صورت منفکور لب پر ہو اگر اِتباع شخ میں ہو جاؤں ہے دم دیکھیر اِتباع شخ میں ہو جاؤں ہے دم دیکھیر منفورلمانانی(کراچی)

رہی خاک دیا شاہ نبخٹ کے فیض سے جان عالم کی بھی گویا جاں ہیں پیر رنگیر مراکبوں میں ووب کر دیکھو ذرا روح کی گرائیوں میں ووب کر دیکھو ذرا مستقل اک عالم امکان ہیں پیر دیکھیر منتقل اک عالم امکان ہیں پیر دیکھیر

منقبت تضرت غوث أعظم

اب په دو در در مار مو وظيفه ول كا نام وتظير" ہو یادِ غوثِ یاک کی يل ورد تام وهير" ب فرشت جک کے کرتے ہیں ملام کس قدر ہے اوج بام بیخ ملائک انس و جن حُبِّزا فيضانِ عامِ عرش رحمال قلب اس کا ہو گیا جو ہُوا دل سے غلام رنگیر" أغواث و أقطاب جهال أوا خواهِ خيامٍ وتلكيرٌ آساں ہو یا زیل ہر جا پہ ہے و اختام وتكير اقتذار شاه محمد غلام رسول القاوري

چکا دیا لھیب رمرا ، چر رنگیر ذرّه کو آفاب کیا چر رجگیر آ والله مشكلات عين آسانيان موكيل وم تحمارا عام ليا چير ويكير جب ہے واؤق لطف و کرم کا حضور سے پھر کیوں نہ دل غنی ہو ہمرا چیر دیگیرہ لاج آپ ای کے ہاتھ ہے اس ٹایکار کی رُسوا نہ ہو کہیں ہے گدا جی دعیر منکوں کو اذبی عام ہے دربار خاص میں ير شو جي پار ۽ "يا جي رڪير" " كل اوليًا في الخر سے ايرا اى تو تدم ہے اپنی گردنوں ہے الیا ویر وعظیر معداق ہر لقب کے کھ ایے حضور ہیں دل خود پکار اُٹھا ہے "یا چیر دھیر" الوب حسن قادري بريلوي

سلام آپ پڑ این مجبوب داور سل آپایٹ کی بیر تعالیق کے بندوں کے ہیں آپ یاور عمل کا کی آپ یاور عمل کا کی آپ یاور عمل کے حوالے سے عمرت زدہ ہیں خدارا جمیں اس میں کیجے تو گر کر (درم)

منقبت حضرت غوث أعظم

منقبت حضرت غوث عظم

3 الدّينٌ عاشقال الدينٌ جهال عاشقان زدگال کا آسال الدينٌ قدم اولياءً الدينٌ عارفال U. 19, ضوفثال الدين ونى Ut نگاهِ 1 5 ہوں رفتگاں کی زعره مارے نوگوں کو فیق دیے Ut مى الدين ً عارقال. خواجه محرسلطان كليم (لا مور)

منقبت دخوت غوت الدين جياني مي الدين جياني ا تم محبوب شبحانی مجی الدین جیلانی محم مصطفیٰ میں ایس کے راحب جال ابن حیدر ہو ہو تم حنین کے جانی محی الدین جیلانی ہ حسن کی آن والے ہیں حسینی " شان والے ہیں ہر اِک کے دیج میں لاٹانی کی الدین جیلائی " بوئی مشعل فروز علم و عرفال برم عرفال س رہے جلوؤں کی تایاتی محی الدین جیلائی ا خدا جائے جہان معرفت کس کتنی ارفع ہے ترى شان خداداني محى الدين جيلاني كيا وين في سائياتِهُ كو زعرهُ كه كر قُسمَ باؤن الله ہو تم وہ ظلِّ ربّانی محی الدین جیلانی<sup>\*</sup> مثال اولیاء اقطاب حق سب کو مسلم ہے جهال بين تيري سلطاني محي الدين جيلاني " فَيَا ہے ور يہ عافِرُ وجِيج فِرات کِي الل كو ہو تم سلطان جیلانی کی الدین جیلانی مولانا ضاءالقادري بدايون

منقبت ٍ لضرت غوث ٍ أعظم

منقبت ٍ **تضرت غوث ٍ** أعظم

تمهارا در ہے لاٹانی کی الدین جیلائی می الدین جیلائی میل کرتے ہیں دربانی کی الدین جیلائی می الدین جیلائی مین الدین جیلائی مین میں ہے سلطانی کی الدین جیلائی میں ہے سلطانی کی الدین جیلائی میں کی الدین جیلائی میں الدین جیلائی میں کا کوئی ٹائی کی الدین جیلائی میں الدین جیلائی میں کا کوئی ٹائی کی الدین جیلائی میں میاری میں میاری میں میاری کی الدین جیلائی میں میں میں میں میں میں میں میں میں کی الدین جیلائی میں میں جیلائی میں دو راہ عرفائی می الدین جیلائی میں کیلائی کیلائی

منقبت لضرت غوث عظم

علاج فكر نفساني مُحُنَّ الدّين جلائي قلب انسانی مُحُکُّ الدّین جلاني جلاني ال جناب غوث صدانی محی الدین جلاني هن نورانی محی الدین ضيائے نور يزواني محى الدين جيلاني جلاني بين وه مجبوب سجانی کی الدين وه وُرِّ بح عرفانی کی الدین جیلانی ا وه مَنْ علم روحاني محى الدين جيلاني م ولايت كا بين سرچشم حقيقت كا بين آئينه ك بي تفير خقائي مى الدين جيلاني و اور جم حدد بن مح الله ك كوات بن حاب غوث صدانی محی الدین جیلانی اليمال كر نه وه بو كا تو كم از كم خفر بو كا گرائے شاو جیلانی محی الدین جیلانی<sup>س</sup> نوراللدانوريني

منقبت ٍ تضرت غوث ٍ أعظم وكها دو رُوخ لوراني تُحَيُّ الدِّين جيلاني" مرے محبوب شجانی محی الدین جیلانی م تنا ہے کی اک عرب میری طے جھ کو تممارے در کی دربائی می الدین جیلانی" نہیں مکن کرے تحریر کوئی ایک شہ بھی تمحارا وصف لافاني محى الدين جيلاني تممارے نام پر انسال کرے کیوکر نہ ول قربال م سلاما کے ہوتم جانی می الدین جیلانی محلی دُرج کرامت ہو تھی دُرج ولایت ہو محصى محبوب شجانى محى الدين جيلاني حممارے آستانے برسی صورت سے جا چنچوں عبى اب دل ميں ہے شانی کی الدين جيلانی" تمهارا گویکر خشہ رکھرا ہے سخت مشکل میں او دور اس كى يريشاني كُنُّ الدّين جيلاني" كوبرعلى خال كوبرراميوري

منقبت حضرت غوث أعظم بهارٍ گلهن فطرت مُنَّى الدّين جيلاني ا سحاب بارش رصت محيٌّ الدّين جيلاني ح فروغ نير وحدت محى الدين جيلاني " ضاع ديدة كثرت كى الدين جيلاني م همیم فحلق سے عالم معظر کر دیا تم نے ہوئی ہر قلب کو فرحت کی الدین جیلائی ا کھارے جُرہ بیت کے برفورداد کو بیشک مے گا میوہ جنت کی الدین جلانی ا جَلِّ معرفت کی ہر ول تاریک ش کینچی تفور میں تھی ہے طاقت کی الدین جیانی تمعارے وعظ میں جس آگھ سے میکا کوئی آنو بُوا وه قطرهٔ رحمت محی الدین جیلانی م ہے نیریک حواوث لغزش متانہ ہے جس کی تعمیں سب علم ہے حضرت کی الدین جیلانی ا عبدالوحيد نيرتك كاكوروي

مثال مهر تابنده تھے محی الدین جیلانی "

منقبت ِ **تضرت غوث ٍ أعظ**م جوغم تم سے عبارت ہے محق الدّين جيلاني " ای غم میں سرت ہے کی الدین جیلانی" حمادے در سے نبت ہے محی الدین جیلانی يي كيا كم نسيات ہے محى الدين جيلاني " حخیل میں جو رفعت ہے محی الدین جیلانی<sup>4</sup> تمحاری ہی بدوات ہے می الدین جیلانی" تمحارا فَلَق وہ آئینہ اسلام ہے جس میں صداقت ہی صداقت ہے کی الدین جیلانی ا تمھارے وصف میں رطب التمال ہیں عارفان حق ماری کیا حققت ہے محی الدین جیلانی شریعت معرفت سنت طریقت کے ہوتم عامل مماری یہ بی عظمت ہے محی الدین جیلانی دل محمود میں جو روح پھوئی تھی مجھی تم نے ای کی پر ضرورت ہے محی الدین جیلانی ا محموردراني

منقبت تضرت غوث إعظم

تا چند رابول کی جھ پہ نظر یا عبدالقاور جیلائی اور جیلائی اور جیلائی اور جیلائی اور جیلائی اور جیلائی انظر اور جیلائی اور جیلائی انظر آئین نئی بھیلا دیا ہر شو دوہین ٹی سی تاہیائی اور اللہ محمی نے چل پھر کر یا عبدالقادر جیلائی ایا طوی بین ولی اکمل تم ہو تم اعلی ہو تم افغیل ہو حیلائی اور اللہ جدائی شامی ایس ولی اکمل تم ہو تم اعلی ہو تم افغیل ہو حیلائی اور اللہ جدائی شاق ہو آئی ایس ولی اکمل تم ہو تم اعلی ہو تم افغیل ہو تا اللہ جدائی شاق ہو ایس ولی اکمل تم ہو تم اعلی ہو تم افغیل ہو تم اللہ جدائی شاق ہے اب ویدار کا دل مشاق ہے اب تا اللہ جدائی شاق ہے اب ویدار کا دل مشاق ہے اب تا جدائی القادر جیلائی اس اور در یا عبدالقادر جیلائی تا در ایس اور در یا عبدالقادر جیلائی تم نظر یا عبدالقادر جیلائی تا در جیلائی جو تم دری دوان جیر تا عبدالقادر جیلائی تا در جیلائی تا ہو کی یا عبدالقادر جیلائی دور و بھیک یہ ہے ہو دلیر یا عبدالقادر جیلائی دور و بھیک یہ ہے بی بیل و پر یا عبدالقادر جیلائی دور و بھیک یہ ہے بی بیل و پر یا عبدالقادر جیلائی دور و بھیک یہ ہے بی بیل و پر یا عبدالقادر جیلائی دور و بھیک یہ ہے بی بیل و پر یا عبدالقادر جیلائی دور و بھیک یہ ہے بی بیل و پر یا عبدالقادر جیلائی دور و بھیک یہ ہے بی بیل و پر یا عبدالقادر جیلائی دور و بھیک یہ ہے بیل و پر یا عبدالقادر جیلائی دور و بھیک یہ ہے بیل و پر یا عبدالقادر جیلائی دور و بھیک یہ ہے بیل و پر یا عبدالقادر جیلائی دور و بھیک یہ ہے بیل و پر یا عبدالقادر جیلائی دور و بھیک یہ ہے بیل و بر یا عبدالقادر جیلائی دور و بھیک یہ ہے بیل و تو بھیل و تو بیلوں و بھیل و تو بھیل

بجما دی پیاس ہر اک طالب حق و صدافت کی گھر نیف حق کی الدین جیلائی " رو باطل پرتی سے ہٹا کر لاکھوں لوگوں کو بنائے دیں کا متوالا شے محی الدین جیلائی " مثل پر زور دیئے شخ رو الفت بنائے سے کمل پر زور دیئے شخ رو الفت بنائے سے کہ لور حق کا بینارہ شے محی الدین جیلائی " بچائے شے غرور و ناز و نخوت اور برعت سے کہ سادہ اور پاکیزہ شے محی الدین جیلائی " کہ سادہ اور پاکیزہ شے محی الدین جیلائی " کالا یاس و حرماں کو سراسر قلب مسلم سے طلاق روح بیل پختہ شے محی الدین جیلائی " کالا یاس و حرماں کو سراسر قلب مسلم سے طلاق روح بیل پختہ شے محی الدین جیلائی " کے مفتون شر بطی پختہ شے محی الدین جیلائی " کے مفتون شر بطی کے دین کے وہ پوری قوت سے کے مفتون شر بطی سے کے دین کے وہ پوری قوت سے کے مفتون شر بطی سے کے دین کے دہ پوری قوت سے مافظ خدا کے دین کے دہ پوری قوت سے مافظ خدا کے دین کے دہ پوری تو تو جیلائی " کے مفتون شر بطی سے کے دین کے دہ پوری تو تو جیلائی تو کے دین کے دہ پوری تو تو جیلائی تو کے دین کے دہ پوری تو تو بطی سے کے دین کے دہ پوری تو تو کے دہ پوری تو تو بطی سے کے دین کے دہ پوری تو تو بطی سے دیاتی تھے گئی الدین جیلائی تو بھری دین کے دین کے دہ پوری تو تو بطی سے دین کے دین کے دہ پوری تو تو بطی سے دیں کے دین کے دہ پوری تو تو بطی سے دین کے دین کے دین کے دہ پوری تو تو بھری دین کے دین کے دین کے دہ پوری تو تو بھری دین کے د

منقبت تضرت غوث إعظم

ہم پرتو ذات بردائی یا عبدالقاور جیلائی از مرا القاور جیلائی از مرا کے بچن کے تم گل تر تم روئق گلزار حیر اتم سرو ریاض رضوائی یا عبدالقادر جیلائی تم طلق جال شاہ ام سی آباز آ آیات کتاب شن قدم مقان یا عبدالقادر جیلائی تقان بھائی الدین ہو تم القادر جیلائی موقع الدین ہو تم الدین ہو تم الدین ہو تم المائی یا عبدالقادر جیلائی ہو کوہر تاج سلطائی یا عبدالقادر جیلائی بو سیل فردوں نقیس شاہو ویں مجوب حسیس بغداد کی عقمت کیا ہو بیان وہ آپ کا روضہ ہے کہ جہاں الدین قردی ہو تم المائی یا عبدالقادر جیلائی بغداد کی عقمت کیا ہو بیان وہ آپ کا روضہ ہے کہ جہاں بغداد کی عقمت کیا ہو بیان وہ آپ کا روضہ ہے کہ جہاں کرتے ہیں فرشے دربائی یا عبدالقادر جیلائی مسین کی صدفہ ہر مدو آ جاؤ کرو آفات کو رو حسین کی عبدالقادر جیلائی یا عبدالقادر جیلائی گیسف صین آفرالقادری (این مالامرض) القادری)

منقبت نضرت غوث إعظم

تم پر ہے جہان محمق فدا یا عبدالقاور جیلانی می مو بخدا محبوب خدا یا عبدالقاور جیلانی می محمق میں وہ لافانی ہو اگ آئینہ فورانی ہو ہیں جن و بھر تم پر شیدا یا عبدالقاور جیلانی مطان عرب سن آئیا ہے کہ این آئینہ فورانی ہو سلطان عرب سن آئیا ہے کہ این آئی آئی محمول کتارے حید راحب جال آئی آئی مول کتارے ہیں آپ من المام ہر دومرا یا عبدالقاور جیلانی میں آپ امام ہر دومرا یا عبدالقاور جیلانی میں او اگر تم جلوہ نما یا عبدالقاور جیلانی مین ہو اگر تم جلوہ نما یا عبدالقاور جیلانی تم ہودی ہو سینہ ہو طور بھف چشم بینا اسلام کو تم نے زندہ رکھا یا عبدالقاور جیلانی تم ہودی ہو اگر تم جلوہ نما یا عبدالقاور جیلانی تم ہودی ہو اگر تم جلوہ نما یا عبدالقاور جیلانی تم ہودی ہو اگر تم خود کمیا یا عبدالقاور جیلانی تم ہودی ہو اگر تم خود کمیا یا عبدالقاور جیلانی تم اسلام کو تم نے زندہ رکھا یا عبدالقاور جیلانی تم ہودی ہو ہور اس بیرا یا عبدالقاور جیلانی می ہو کہ ہودی میں اب بیرا یا عبدالقاور جیلانی ہو کہ ہودی میں اب بیرا یا عبدالقاور جیلانی ہو کہ ہودی میں اب بیرا یا عبدالقاور جیلانی میں اب بیرا یا عبدالقاور کیلانی میں میں اب بیرا یا عبدالقاور کیلانی میں میں کیلانی میں کیلانی کیلانی میں کیلانی کیلانی کیلانی میں کیلانی ک

منقبت ِ **د**ضرت غوث ِ اعظم

منقبت دضرت غوث أعظم

منقبت بضرت غوث إعظم

منقبت حضرت غوث أعظم

مسمیس کہتے ہیں اہل ول بوی سرکار جیلانی مسمیس کہتے ہیں اہل ول بوی سرکار جیلانی مسمیس کہتے ہیں اہل ول بوی سرکار جیلانی مسموس کہتے ہیں اہل وار منجدهار جیلانی مسمور کا زور ہے بیڑا لگا دو پار جیلانی فرشتے تیری چکھٹ چوشے آگھوں سے کھتے ہیں ترا وربار جیلانی کا وربار جیلانی کا وربار جیلانی کی تسکیس ہے ہر آک کھٹٹ خار جیلانی کی تسکیس ہے ہر آک کھٹٹ خار جیلانی مسمور ہو اولیاء اللہ کے سروار جیلانی مسمور ہو اولیاء اللہ کے سروار جیلانی مسمور ہو جائے کرامت آپ کی ضو بار جیلانی مسمور ہو جائے کرامت آپ کی ضو بار جیلانی مسمور ہو جائے کرامت آپ کی ضو بار جیلانی مسمور ہو جائے کرامت آپ کی ضو بار جیلانی مسمور ہو جائے کرامت آپ کی ضو بار جیلانی مسمور ہو جائے کرامت آپ کی ضو بار جیلانی مسمور ہو جائے کرامت آپ کی ضو بار جیلانی مسمور ہو جائے کرامت آپ کی ضو بار جیلانی مسمور ہو جائے کرامت آپ کی ضو بار جیلانی مسمور ہو جائے کرامت آپ کی ضو بار جیلانی مسمور جیلانی مسمور کی جائے وہ اونی گرا سرکار جیلانی مسمور خوبیں والے خوبی اللہ حادتی کہتے ہیں جس کو جہاں والے خوبی اللہ حادتی کہتے ہیں جس کو جہاں والے خوبی اللہ حادتی کہتے ہیں جس کو جہاں والے خوبی اللہ حادتی کہتے ہیں جس کو جہاں والے خوبی اللہ حادتی کہتے ہیں جس کو جہاں والے خوبی اللہ حادتی کہتے ہیں جس کو جہاں والے خوبی اللہ حادتی کہتے ہیں جس کو جہاں والے خوبی اللہ حادتی کہتے ہیں جس کو جہاں والے خوبی خوبین اللہ حادتی کہتے ہیں جس کو جہاں والے خوبین اللہ حادتی کہتے ہیں جس کو جہاں والے خوبین خوبین اللہ حادتی کہتے ہیں جس کو جہاں والے خوبین خوبین اللہ حادتی کی خوبین اللہ حادتی کی خوبین خوبین

منقبت دضرت غوث أعظم

طور عرفان شابباز اويح شيحاتي محبوب فظر مخدوم جهال الدّين جياني ً جرا اے می ياك نوع انسانی وقار برم جستئ افتخار رُخِ پُرُور جيرا مطلع انوار رباني ول بيدار تيرا مهيط أمراد رحاني فروغ وین احرص کے لیے اے تُطَبِ رَبّانی رًا كردار تاريخي ترى خدمات لافاني ہوکی سرمبز کھت وین جب تو نے دیا پائی بهت ای ول فمکن تھی ورنہ اس کی خانہ ویرانی جو ہیں آسودگانِ خاکِ کُوۓ شاہِ جيلانی ہے اُن کے تاز برداروں میں دارائی و خاتانی خدا کے منتخب محبوب بندوں کو نہ پیجانی عجب ہے وائشِ حاضِر کی تافیجی و ناوانی

منقبت ٍ لضرت غوث أعظم

کباں کی ناھکیبائی کہاں کی سوختہ جانی المام فخر کی عظمت ہے ظاہر تیری شوکت سے رق کے پیشانی تری چوکھٹ پہر رق کی ہے جہانداروں نے پیشانی ترے در سے ملی قطرے کو اور ناچیز ور کو سمندر کی ہمہ گیری منہ و الجمع کی تابانی مثال آساں سامیہ قلن تیرے مریدوں پر تری بیکس نوازی مہربانی کفف سامانی بہ بخر و صدق یہ نذر عقیدت پیش خدمت ہے بہ بخر و صدق یہ نذر عقیدت پیش خدمت ہے نہ بندار شخن وائی نہ زعم شعر گوئی ہے نہ بندار شخن وائی نہ زائے میں خوبی کوئی شیہ بغدار فقر ہیں طارق وائی دول یہ بندار شخن وائی دول سلطانِ والایت تاجدار فقر ہیں طارق دول ہو بغدار کا دائی دول شیہ بغدار کا دائی دول شیہ بغدار کا دائی دول ایک دول دول کا دائی کا دائی کا دائی کا دائی کا دول کا دائی کا دائی کا دائی کا دول کا دائی کا دائی کا دول کا دول کا دائی کا دول کا دائی کا دائی کا دول کا دول کا دائی کا دول کا دول کا دائی کا دول کا دول کا دائی کا کا دول کا دول

چُھیا لیتی ہے یہ خود کو کئی خُوش رنگ پردوں میں نظر آتی نہیں قکر و نظر ک ناسلمانی رے نقش قدم سے شاہراہ وقت روش ہے منا سکتا نہیں ہاں گفش کو کوئی بہ آسانی یہ عزت تخت و تائی قیمر و جم سے نہیں حاصل جہانبانی سے اعلیٰ تر ہے تیرے در کی دریانی طریقت کا مقام اپنی جگ تو نے ہے سمجھایا بہر صورت مقدم ہے شریعت کی تلہبانی مجھے فرقت میں بھی حاصل ہے قرب دوست کی لذّت حریم دل میں ہے اک فکل رعنا جانی پیچانی سبب اس کے سوا کوئی نہیں ہے میری جرت کا جَلِّی کی فراوانی<sup>،</sup> نظر کی تنگ دامانی دیا ساتی نے جام عشق اہلِ ظرف رندوں کو خيس بوتي يه دولت بركس و ناكس كو ارزاني بہت دشوار ہے محمیل معیار مُحبّت کی منقبت بضرت غوث أعظم

تشور میں بھی آیا تھا عکس روئے تابانی السلطین زبال کرتے ہیں جن کے در کی دربانی سلطین زبال کرتے ہیں جن کے در کی دربانی وہ میش کا اور کی مجوب شجائی وہ کشی ناخدا جس کے ہول فود سرکار جیلائی میشور کا اُس کو کھٹکا ہے نہ اس کو خوف طنیانی میشور کا اُس کو کھٹکا ہے نہ اس کو خوف طنیانی تعرف ہے یہ دائی تعرف ہے یہ دربانی تعرف ہے یہ دربانی تعرف ہے یہ دربانی میس آیا ہوں تربے در پر عطا کر اپنی دربانی میس آیا ہوں ترب در پر عطا کر اپنی دربانی میس آیا ہوں ترب دربانی میں الدین جیلائی می الدین جیلائی می دربانی میں الدین جیلائی می دربانی میں الدین جیلائی کی فراوانی فراوانی ایس خودید میں دیتی ہے جمل کی ترب نظارہ ایس خودید میں ہے جمال ذاحت پردائی

منقبت دضت غرث عظم

يغداد صدر ادلياء محبوب شبحاني المام اصفياء فح جمال دليند رياني پاک تھا ہم معیٰ آیاتِ قرآنی معرفت مين تابش خورشيد يزواني علیء مرتفعنی مشکل کشا کی آگھ کے تارے رسول الله سائنايا ك سرچشة الوار عرفاني خدائے پاک کا دیدار ماتا ہے تگاہوں کو حضوری میں محماری یا ہمہ معراج ایمانی محصیں سمجا ہے ارباب طریقت کی توتیہ نے بباطن نُصْلِ يزداني بظاهِر شكلِ انساني تمارا نام لیتے ہی میستر ہو ہی جاتی ہے در مشکل غلامانِ درِ اقدی کو آسانی ب الور صابري مداح مخدوم علاءً الدّينُ ازل سے ہے تمحارے واسطے وقف نا خوانی علّامهانورصابري

منقبت ِ تضرت غوث ِ أعظم

محبُوب انبیاءٌ میں ہیں جدِّ چنابِ خوث محبوب اولیاءٌ میں عیاں غوث پاک ہیں پہنچا ہے ہر طریق کو فیضانِ تادری ہر سلسلہ کو فیض رساں غوث پاک ہیں ہر سلسلہ کو فیض رساں غوث پاک ہیں (شاہ محمد غلام رسول القادری) منقبت لضرت غوث أعظه

ہے ان کی فوجیت پر میرا ایماں مرے مرکار میل اللہ کے بیٹے ہیں میرال ا (دردم) ولی اللہ کال فر دین محبوب شبانی معرب برگزیدہ مصطفیٰ سی اللہ کے راحت جانی معرب برگزیدہ مصطفیٰ سی اللہ کے راحت جانی عیال جن کی ولایت اور کرامت جن کی ہے روش فوادش جن کی ہے لاٹانی فوادش جن کی ہے لاٹانی فلست فاش وے دی ہر جگہ باطل عقیدوں کو قلوب عاشقاں کو پخش ڈالا فیض روحانی کو کھی شاہوں کو زو میں لے لیا شان جلالی سے فقیروں کو رکیا سلطاں بہ لطعتِ فاصِ بروائی فقیروں کو رکیا سلطاں بہ لطعتِ فاصِ بروائی عثاب ایسا کہ ہم م یا گئے اس در کی دربائی فیات الحلق! اس دور کی دربائی فیات الحلق! اس دور جنا میں چشم رحمت ہو فیات الحلق! اس دور جنا میں چشم رحمت ہو فیات کا واسط کیج ہماری مشکل آسائی فیدا کا واسط کیج ہماری مشکل آسائی فید ہو کیوں ناز گلشن کو شخیل کی روانی پر

جناب غوث میں پیچی ہے اب قلر سخن وانی

ويب كلش

منقبت ٍ **تضرت غوث** ٍ [عظم

سلام آئے تُسِئُ ٹائی' مُحُیُّ الدِّین جیلائی اللہ اللہ اللہ وین بی سلانیو کو فیض روحانی سلام آئے ہوئی الوار بُحانی الوار بُحانی ہوئی ہو کہ الوار بُحانی ہوئی ہو کہ جو سے نورانی سلام آئے جلوے سے نورانی سلام آئے جلوے سے نورانی سلام آئے کہ جلوے سے نورانی ملام آئے کہ کا صد سلام آئے جیم لاٹائی وہ وقت آیا کہ پھر اسلام پر ہے خم کی طغیانی مٹائے کو جارئ پھر اسلام پر ہے خم کی طغیانی مٹائے کو جارئ پھر انجی ہے فقتہ سامانی مٹائے کو جارئ پھر انجی ہے دلوں بھی ہے پریشانی سلام آئے چارہ ساؤ خم طبیب درو پنہانی انکھرا ہے دلوں بھی جے پریشانی سلام آئے چارہ ساؤ خم طبیب درو پنہانی انکھرا کے خوانہ سامانی انکھرا ہے دلوں بھی جے پریشانی انکھرا ہے دلوں بھی جے پریشانی انکھرا ہے دلوں بھی جو پریشانی انکھرا ہے دلوں بھی جو پریشانی انکھرا ہے دلوں بھی درو پنہانی انکھرا ہے دلوں بھی درو پنہانی انکھرا ہے دلوں بھی درو پنہانی انکھرانے جارہ ساؤ خم الدو یاٹاہ جیلائی جیلائی۔

پڑا ہے وقت جو ہم پڑ خدا ڈالے نہ ویمن پر رہا ہے وقت ہو ہم پڑ خدا ڈالے نہ ویمن پر رہا ہے ہے ہیں اپنے تشین پر مسلسل اھک غیم آتھوں سے اب گرتے ہیں وامن پر نہ روثن معجدوں میں ہے نہ روثن مقع مرثن پر نہ روثن مقع مرثن پر

منقبت حضرت غوث أعظم

منقبت **تضرت غوث** أعظم

زباں خاموش قدغن نالہ و فریاد و شیون پ گاں پھر ظلمتِ شب کا نہ کیوں ہو روز روش پ کہ باطل کی چیئری چلتی ہے جن والوں کی گردن پ گری ہیں بجلیوں پر بجلیاں ہم پر بآسانی اَخِفْنُا خَوْثُ الْاَعْظَمْ ' المدد یاشاہ جیلانی '' اَخِفْنُا خَوْثُ الْاَعْظَمْ ' المدد یاشاہ جیلانی ''

هنقبت تضرت غوث أعظم

منقبت نضرت غوث اعظم سر اپنا تیرے سابیہ کی سپر محبّوب شمانی اُلْھَاكِيں سر جو فَقَنْ كيا خطر محبوب شُحاني ﴿ کیا تھا از ہر تو دیں کو جس انداز سے زندہ ميحاكي وبي بار دگر محبوب سحاني! فب غم دور كر ويخ ترخ روش وكها ويج سنانی ہے مناجات سحر محبوب سحانی اُخُوّت کی ذرا می جاشی ملّت کی تلخی میں ملان بون بم شر و شر محبوب سجانی" رمرا بگڑا ہوا چھم زون میں کام بن جائے " مُرْيَدِينَ لَا تَخَفْتُ" كَدُ دِينِ أَكَّر مُجوبِ سِمَانَى " محر مصطفیٰ صُلِّ عَلیٰ قرآنِ ناطِق ہیں مرا ایمان ہے تم ہو خر محبوب سجانی د بھلا کیوں دور جائے یاس ہو عاتبر کا جب اتا کہ ہیں نزدیک سے نزدیک تر محبوب سحانی عاجز مرادآ بادي

منقبت حضرت غوث أعظم

چھم کو روب مجنوب شیانی می رہے قلب وقعب آلفت می میوب سیانی اولیاء می الفت ہے ۔ تمای اولیاء می الفت ہے ۔ تمای اولیاء می الفی اولیاء می الفی می رہے دو نظر ہے واقعب حسن دو عالم پالیمیں جس نظر میں طلعت می میوب سیانی می رہے اس کی قسمت دیکھیے اس کا مقدر دیکھیے اس کا مقدر دیکھیے جو غلام معزت می میوب سیانی می رہے جیت کے مزے جیت کے مزے جس کو حاصل قربت می وب سیانی میں رہے دو خیال کے گروش لیل و نہار جس کو حاصل قربت می وب سیانی میں رہے دو خیال کے گروش لیل و نہار میں دوخت اور پر احسان جا ہی پہنی ہیں ہے کہی دوخت کی دو ہیں دوخت اور پر احسان جا ہی پہنی ہیں ہے کہی دوخت دلی میں جوش افور پر احسان جا ہی پہنی ہیں ہے کہی دوخت دلی ہیں جوش افور پر احسان جا ہی پہنی ہیں ہے کہی دوخت دلی ہیں جوش افور پر احسان جا ہی پہنی ہی ہی دوخت افور پر احسان جا ہی پہنی ہیں ہے کہی دوخت افور پر احسان جا ہی پہنی ہی ہی دوخت افور پر احسان جا ہی پہنی ہی ہی دوخت افور پر احسان جا ہی پہنی ہی ہی دوخت افور پر احسان جا ہی پہنی ہی دوخت افور پر احسان جوش افوت می دوخت میں دوخت افور پر احسان جوش افوت میں دوخت افور پر ادوادان الی پہنی فاردوقی احسان فلعت میں دوخت افور پر ادوادان الی فاردوقی احسان فلی فلور قرادہ احسان الی فلی دوخت احسان الی فلور قرادہ احسان الی فلور ق

ونقبت ِ **تضرت غوث ا**عظه ہادئ دين مثين مجوب شيماني بين آپ غوثِ اعظمٌ مُحَى دينُ مجوبِ مُجانى بين آپّ حن زخ پر آپ کے خوبان عالم ہیں خار وہ حسین وہ مہ جبین مجوب سُجانی ہیں آپ كبتة بين سب "عبد قادِر" قادر قدرت نما شانِ ربُّ العالمين مجبوبِ سُجانی بين آپّ بهار خلد آئينه بكف بخداد بيل جنت مکین محبوب سحانی ہیں آپ آپ کی تصویر ہے آئینہ نور و ظہور نورِ جال' نور آفرین' مجبوبِ سجانی ہیں آپ وستكير بكيال ہے ذات والائے حضور مُونِسِ جانِ حُزينُ مجوبِ سِحانی ہیں آپ نُور کو ایمان و عرفال کا عنایت نور ہو نور قدرت بالقيل مجوّب بُحاني بي آپ يُوسُف حُسين لورالقادري (ابن علّامه ضياء القادري)

منقبت دضرت غوث إعظم

منقبت **تضرت غوث (عظ**م

بندہ قادِر کا ہے قادِر بھی ہے عبدالقادِر باطِن مجمی ہے ظاہر مجمی ہے عبدالقادر مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبدالقادر منیع فیض بھی ہے، مجمع افضال بھی ہے میر عرفال کا کمنور مجھی ہے عبدالقادر قطب ابدال بھی ہے محور ارشاد بھی ہے رسر بھی ہے عبدالقادر 6210 50 سلک عرفاں کی ضیا ہے یہی وُرِّ مخار فخر راشاہ و نظائر بھی ہے عبدالقادر اُس کے فرمان ہیں سب شادح حکم شادع مظہر ۔ تابی و آہر بھی کے عبدالقادر ذی تقرُّف مجمی ہے اورون مجمی مختار مجمی ہے کار عالم کا "مَرَبّر بھی ہے عبدالقاور" اعلى حضرت احمد رضاً خال بريلوي

منقبت خوت غوث عظم اسلام کی شان شخ عبدالقادِد ا اسلام کی آن شخ عبدالقادِد ا اسلام دلول میں زعدہ کرنے والے اسلام کی جان شخ عبدالقادر آ

معيادِ اوليا ست عبدالقادرٌ سالارِ اوليا ست عبدالقادرٌ پر گردنِ اولياٌ ست پايش رذتی معمارِ اوليا ست عبدالقادرٌ

> دریائے شریعت بھی ہیں عبدالقادر دریائے طریقت بھی ہیں عبدالقادر بے شک حنی بھی ہیں 'حسینی بھی ہیں خورهبد ہدایت بھی ہیں عبدالقادر ّ

رقب سی پی جہاں اُن کا گزر ہوتا ہے گئی گُلزار کھلا ویے ہیں عبدالقادر میریان آپ بی مہمان ہوئے میریان آپ بی مہمان ہوئے کھیل قدرت کے دکھا دیے ہیں عبدالقادر آپ کھیل قدرت کے دکھا دیے ہیں عبدالقادر آپ کے بی نے کیا راہزنی سے تائب بین بین کہ ہے بیار کی شہم درتی اُن کی باتیں ہیں کہ ہے بیار کی شہم درتی اُن کی باتیں ہیں کہ ہے بیار کی شہم درتی اُن کی باتیں ہیں کہ ہے بیار کی شہم درتی اُن کی باتیں ہیں کہ ہے بیار کی شہم درتی اُن کی باتیں ہیں کہ ہے بیار کی شہم درتی اُن کی باتیں ہیں کہ ہے بیار کی شہم درتی اُن کی باتیں ہیں کہ ہے بیار کی شہم درتی اُن کی باتیں ہیں کہ ہے بیار کی شہم درتی اُن کی باتیں ہیں کہ ہے بیار کی شہم درتی اُن کی باتیں ہیں کہ ہے بیار کی شہم درتی اُن کی باتیں ہیں کہ ہے بیار کی شہم درتی اُن کی باتیں ہیں کہ ہے بیار کی شہم درتی اُن کی باتیں ہیں کہ ہے ہی دیے ہیں عبدالقادر آ

فصل خدا سے غوث جہاں غوث پاک ہیں غوث رہاں خوث پاک ہیں غوث زمین و غوث زمان غوث پاک ہیں شاہوں کے شاہ ابن شہنشاہ انبیاء سی بیار شرکت و شاں غوث پاک ہیں کیا ذی علو و شوکت و شاں غوث پاک ہیں (شاہ محمد غلام رسول القادری)

منقبت دضرت غوث إعظم

اُبُد آ فار ہے فیض شہانہ عبد تاور گا

ہمشت معرفت ہے آستانہ عبد تاور گا

ہماں شیدا ثنا خواں ہے زمانہ عبد تاور گا

ہماں شیدا ثنا خواں ہے زمانہ عبد تاور گا

ہما کا روثنی بغداد سے سینے میں آتی ہے

حرم کی روثنی بغداد سے سینے میں آتی ہے

ہما اُلفادِ اُلفادِ کی دُھن ہے قادر ہوں میں

زباں پر نام کب پر ہے ترانہ عبد قادر کا

اُکھرتا تھا ولوں میں تور ایمان کیف روحانی

ٹیما انداز بیاں کیا عارفانہ عبد قادر کا

ہم بیروں پردہ کہائیں مُسترد فرمائی جاتی ہیں

ہم بیدوں پر ہے لطف عائبانہ عبد قادر کا

فقیرہ ؛ جمولیاں کیمیلاؤ ماگو ماگئے والو!

سیا ہے آج دربارِ شہانہ عبد قادر کا

ضیاءالقادری بدایونی

سیا ہے آج دربارِ شہانہ عبد قادر کا

اُلیا القادری بدایونی

کیا خوب ہیں کیا خوب ہیں عبدالقادر اسلام کے مندوب ہیں عبدالقادر گرتے ہیں مجت تقسیم اللہ کے مجوب ہیں عبدالقادر اللہ کے مجوب ہیں عبدالقادر اللہ کے مجوب ہیں عبدالقادر آ

جنت کی بھی توقیر ہیں عبدالقادر اللہ میں عبدالقادر اللہ رہت کی بھی تنسیر ہیں عبدالقادر اللہ کہتے ہیں اسے راہ نی سلسلیان پر چلنا شخت کی بھی تضویر ہیں عبدالقادر اللہ محمد بشررزتی

منقبت ٍ تضرت غوث إعظم

منقبت لضرت غوث أعظم

منقبت حضرت غوث إعظم

ویکھیری کا طلب گار ہوں شابلا میر بغداد اور نیس الاجار ہوں شابلا حال ول شرم سے اب تک نہ کہا تھا لین آئ کیس بر سر اظہار ہوں شابلا کرم خاص کے لائق تو نہیں ہوں پھر بھی آپ کا خاشیہ بردار ہوں شابلا آپ تی شینے کہ اب اور کہوں میں کس سے بستے دامن سرکار ہوں میں کس سے بستے دامن سرکار ہوں میں کس سے جلوہ پاک نظر آئے تو ہر آئے مراد جلوہ پاک نظر آئے تو ہر آئے مراد خوش اعظم سے جو ماگو کے کے گا حرات بس کہؤ حاضر دربار ہوں شابلا بس کہؤ حاضر دربار ہوں شابلا منقبت حضرت غوث عظم

یں بھی ہوں طالبِ الوارِ دیارِ بغداد

میر بغداد اوھر کو بھی غبارِ بغداد

عمر بھر روز اگر ایک نئی جان لے

روز سو جان سے کر دوں کیں نارِ بغداد

اے بوے پیڑا جے چاہو بوائی دے دو

سرمہ پھیم ملائک ہے غبارِ بغداد

کیے باگوں گئی گزارِ بہارِ جیلاں

پی نوں پکوں پے جو دیکھوں کہیں فارِ بغداد

قادِری در کے تعلق میں بوے ثب بیں

مین نے بے دیکھے بھی دیکھی ہے بہارِ بغداد

مین نے بے دیکھے بھی دیکھی ہے بہارِ بغداد

مین نے بے دیکھے بھی دیکھی ہے بہارِ بغداد

مجھ پر کرم سے غوث معظّم کا کم نہیں تدوین و انتخاب مناقب جو کر سکا (رررم) منقبت حضرت غوث أعظم

جان پر بن گئی اب آیے شیشا گفت مشکل آساں مری فرمایے شیشنا بللہ کشتیاں ڈوبی ہوئی آپ نے تیرائی ہیں میری الماد بھی فرمایے شیسنا بللہ آپ کا طالب دیدار ہوں فوث التقلیق آپ دویا بھی وکھلایے شیسنا بللہ اللہ کھے وکھلایے شیسنا بللہ اللہ کے قدموں کے طفیل اپنے وادا اُسَد اللہ کے قدموں کے طفیل دیگیری مری فرمایے شیسنا بللہ ویکھیری مری فرمایے شیسنا بللہ اللہ کے قدموں کے طفیل دیگیری مری فرمایے شیسنا بللہ اللہ ایک میروساماں دہے کب تک بیرتم اللہ اس کو بغداد میں بلوایے شینا بللہ اس کو بغداد میں بلوایے شینا بللہ اس کو بغداد میں بلوایے شینا بللہ بیرتم شاہ دار ق

کیا اس سے بڑھ کے اور تعارُف ہو قوٹ کا بیٹے علیٰ ک فاطمہ زہرا کے نور میں (دررم) منقبت تضرت غوث أعظم

طالب جلوة دیداد بُون مُخیّاراتُد دل ہے یا غوت میں ناچار ہوں مُخیّاراتُد دل ہے یا غوت میں ناچار ہوں مُخیّاراتُد لائج رکھنا رمرے دامان طلب کی یا غوت آپ کا عاشیہ بردار ہوں هیاناتُد بُون مُریدوں میں خطا کار ہوں هیاناتُد بُون مُریدوں میں خطا کار ہوں هیاناتُد آپ ہے یا شیم جیلال ہوں مدد کا طالب اس لیے حاضِر دربار ہوں هیاناتُد رمری خانماں بربادی کا شیانتُد رمری خانماں بربادی کا طلب مُشیاری کا طلبگار ہوں هیاناتُد مُری خانمان بربادی کا طلبگار ہوں هیاناتُد مُری خانمان بربادی کا رسی خیاناتُد میں مائی ہوں کی یا غوث کُنی اعمال سے بیگانہ ہوں ایکن یا غوث میں ایکان سے بیگانہ ہوں ایکن یا غوث میں ایکان سے بیگانہ ہوں ایکن یا غوث میں ایکان سے بیگانہ ہوں ایکن یا غوث الله ایک سے ایکر بغداد آپ میں حاضر دربار مُون کھیجًاراتُد کا کاش! کی سے ایمر بغداد کی کاش! کی کی کاش کا کاش کی کاش کاش کی کاش کی کاش کی کاش کی کاش کا کاش کی کون کھیجًاراتُد کی کاش کی کاش کی کاش کاش کی کاش کی کاش کی کاش کاش کی کاش کی کاش کی کاش کاش کاش کی کاش کی کاش کی کاش کی کاش کی کاش کاش کاش کی کاش کی کاش کی کاش کاش کی کی کی کاش کی کاش کی کاش کی کاش کی کون کھیگار کی کاش کی کاش کی کاش کی کاش کی کاش کی کاش کی کی کاش کی کاش کی کاش کی کی کاش کی کاش کی کاش کی کاش کی کی کاش کی کی کاش کی کاش کی کی کاش کی کاش کی کاش کی کاش کی کی کاش کی کاش کی کاش کی کاش کی کاش کی کی کاش کی کاش کی کی کاش کی کاش کی کی کاش کی کی کاش کی کاش کی کاش کی کی کاش کی کی کی کاش کی کاش کی کی کی کی کاش کی کاش کی کی کی کاش کی کی کی کی کاش کی کی کی کی کاش کی کی کاش کی کاش کی کی کاش کی کی کی کاش کی کی کاش کی کی کی کی کی کار کی کاش کی کاش کی کی کار کی کار

منقبت ٍ نضرت غوث ٍ أعظم بیکس و بے بس و نادار ہوں شیباللہ جُورِ اُعدا ہے گرفتار ہوں شیٹاللہ ایک ناکرده گنهگار بول شینگایله "دو عليري كا طلبكار بهول شيالله مير بغدادً ! ش ناجار مول شيًّالله آپ کا لطف ہے حاجت طلبوں کا ضابن آپ کی ذات مبارک ہے جہاں کی مجن ہر دفعہ آپ سے تھی عرضِ تمثنا ممکن "حال ول شرم سے اب تک نہ کہا تھا لیکن آج مين برس اظهار بول شسيًّالله" آپ سے ہو گا نہ ہرکار گوارا ہے بھی کہ رہے مثق سم آپ کا خادم کوئی ميں ہوں مظلوم عدد سيجي بلد رمري " كرم خاص كے لائق تو نيس كيں پر بھى آپ کا غاشیہ بردار ہوں شیگابلہ"

ونقبت ِ لضرت غوث ِ عظم چشم رحت کا طلبگار ہوان عبیاللہ يخت مشكل مين كرفتار بون هيالله ميري جانب عكم لطف و كرم بو يا غوث " جور اعدا سے دل افکار ہول عیثاللہ یہ بچا ہے کہ بد اعمال و خطاکار ہول میں يك بحى بول بندة سركار مول هيالله نظر انداز خطاول کو رمری فرما دو عفو عصیال کا طلبگار ہول شیماللہ خواب میں آ کے دکھا ویجے تنویر جمال مين بحى اك طالب ديدار مول هيالله حاضری روضتہ انور کی ہو جی جاہتا ہے مدد اے غوث ا کہ نادار ہول شیماللہ آپ کے ہاتھ مری لاج ہے غوث التقلین میں کہ مجبور ہول الحار ہول عیماللہ تذراح ليم آشرني

ہے ترتی ہے ترے حسنِ خداداد کی یاد حرت دید ہے کتا رہوں کب تک فریاد "جلوة باك نظر آئے تو ير آئے مراد تحديد شربت ديدار بول شيالله" کیوں نہ مایوب تمنآ ہو دل زار و ملول کام بن بن کے بگڑتے ہیں ظاف معمول اب رے ہاتھ مری لاج ہے اے ابن رسول سی سیارہ "کیا کروں میری دُعا بھی تو نہیں ہے معبول میں کہ اک فرد گنہگار ہوں ۔ شیاً الله" شہ جیلال کو یہ بخش ہے خدا نے قدرت كه وه بر لاتے بين حاجت طلبوں كى حاجت کبو طآر کہ یہاں عام ہے اُن کی رحمت ''غوث اعظم ہے جو مانگو کے ملے گا حرت بس كبو ، حاضر دريار بول شيئًابله " نعت: مولانا حسرت مومانی تضمين: (مولانا)عبدالحاكه بدابوني

دربدر جاؤں کہاں ٹھوکریں کھانے کے لیے ک کو ہے درد جو مظلوم کی امداد کرے کون عم خوار بے میرا جو رمری عرض سے "آپ بی سنے کہ اب اور کبوں کی کس سے بسنة وامن مركار بول ـ شيئالله" برُم ہے تذکرہ حفظ شعار دینی وجہ الزام ہے اظہار ولائے قومی میں کہ ہوں تالی فرمان رسول عربی تاریخ "مجھ سے اس دین کی پہتی نہیں ویکھی جاتی علية كفر سے بيزار ہوں شياًلله" راز ہے میری خموثی تو خطا ہے شیون يس موں يامال جا كاري ارباب وطن وقت مگرا ہے کھ ایا کہ جہاں ہے وشن "يائے رفتن ہے نہ ہے ہند میں جائے ماندن خت مفكل مين كرفار بول شيئًابله" اے میں قربان مرے اورنگ نھین بغداد

تيرے يخانہ يس ہے بچع رعان حم جرے متوالوں یہ ہے ساق کور سی اللہ کا کرم تیرے میش تری مخور نگاہوں کی قتم "مت رہے ہیں مے وصل فی سی ایک سے ہروم جن کو حاصل ہے ترے عشق کی لڈت یا غوث الک عرفال کا بنایا تھے حق نے حاکم تيرے محکوم بين سب عارف و شخ و عالم تيرا اعزاز يه منجانب حق ہے قائم "وو کے مخدوم ولی مارے ہیں تیرے خادم کرتے رہتے ہیں کلک بھی تری خدمت یا غوث'' تو وہ نوشاہ ہے اے خشروِ خوگان جہاں یں بھاری زے دربار کے شابان جہاں معتقد اس کے ہیں اورنگ نشینان جہال " واج بي جے كر ديے بين سلطان جال ب فقیروں کی ترے ور کے یہ ہمت یا غوث " منقبت: تاج الفحول فقيرنوا زفقير قاوري تضمين:علّامه ضياء القاوري بدايوني

منقبت بضرت غوث إعظم تھ میں آئینہ ہے اللہ کی قدرت یا غوث تو ہے لخب ول سلطان رسالت سلطان یا غوث حُكُن جهب ہے حَيْئ ري صورت يا غوث " بھے سے عاج سے ہو کوکر زی مدت یا غوث" فرش سے عرش تلک ہے تری رفعت یا غوثے" شان ہے ارفع و اعلیٰ تری اَللهُ عَنِی اوج گردوں سے ہے بالا کہیں رفعت تیری سربلندی ہے کچے تیرے خدا نے مخشی "دوش اقدس ہے ہے جیرے قدم پاک نی سالیات خَبْدًا كيا بى لمى ب تجفي عزّت يا فوثّ غوث اعظم ترے راعزاز و شرف کے صدقے جھ کو ہیں صاحب معراج سے رہیے وہ طے ہر جھا کر ادب خاص سے تیرے آگے "ایل گردن یہ رکھا سب نے قدم کو تیرے اوليا ميں يہ بوهي ہے تري شوكت يا غوث،

كُنُد يعقوبين كر باشد اين جا ماه كنعاني" ہے تیری ذات تادر کامران سرّ محنونی کہ ارشادات ہیں تیرے زبانِ سرِ مکنونی تو جانِ سرِ مكنوني جہانِ سرِ مكنوني "نشانِ شانِ يَعَجُّ لَى عِيانِ سَرِّ كَمُونَى بيرت مثل يغير سائولة بصورت مُرتضَع عاني" وب رامرا تری گرون یہ احمد سال اللے نے قدم رکھا تبھی تیرا قدم ہر اک ولیؓ کے دوش پر پہنچا یہ رتبہ دیکھ کر نیبی فرشتہ اس طرح بولا "ز یائے یاک تو فخریت دوش پاکبازاں را حیات تازه مگرفته ازو دین ملمانی" بیکس کی برم ہے اور کیوں زبانوں بر ہے اللہ مو یہ ہے محفل میں کس کے فیض کی پھیلی ہوئی خوشبو یہ ہے محبوب جانی کی شان ہے بدل ہر شو "لمائك" طرَّقُوا كويال رؤند اندر رهب او

منقبت خضرت غوث إعظم اگر ہے تیری خواہش ہے بوھے ادراک روحانی اگر نہ جاہتا ہے تو کئے احاب جمانی اگر ہے وہم اور فلک سے بھے دن رات جرانی "برہ وست یقیں اے ول برست شاہ جیلانی" كه دست أو بؤد اندر طريقت وسي يزداني" رى چيم كرم مرچمة أمراد عرفاني رًا رُوع بُمِين آمَنِيرِ آياتِ قرآني تعالی اللہ جیرا مسن ہے خورشید بردانی "اميرے وست ميرے غوث اعظم قطب راباني جلیے سید عالم زے محبوب شجانی" ئے توحید کے ہم کو بیا مجر مجر کے پہانے کہ تھے ہے مائی کوڑ کے ہیں آباد میجانے تو ہے مع حقیقت اور ہم ہیں تیرے وہوائے "مرایا جلوہ سے تمای مہر تاباتے

منقبت حضرت غوث إعظم بين آپ حبيب سُجاني منظور نتي لاڻاني ذات آپ کی میر نورانی عالم میں آپ کی تابانی اے سبط میں سن ایازام اے بگورعلی مبروک ہو یہ عالی نسبی ہے زیر قدم ہر ایک ولی سرخیل رجال رہائی "يا غوث الأعظم جيلاني" ين آپ كى الدين آقاً فر سادات حين آقاً ویروں کے ویر متین آقا اے مشعل برم ایمانی "ي غوث الأعظم جيلاني "" دوے کو آپ ڈاتے ہیں فردے کو آپ جلاتے ہیں چوروں کو قُطْب بناتے ہیں عالم پر آپ کی شلطانی "يا غوث الأعظم جيلاني" اے شان خدا' اے جان برئی اے روح وروان صدق وصنا اے نام و نثانِ فقر و غنا' کشّاف رموز قرآنی "يا غوث الأعظم جيلاني"

جلو داری کنند او را خواص رانی و جانی و جیال موجوب شبحانی و محبوب حضرت احمد سل ای مرحد و مرحد کا جوا اے ورد اُس کا جو گیا سرمد دورد اُس کا جو گیا سرمد دورانی اندر جناب پاک او از قدسیال باید که آید جرنیل از بهر کاروبار وربانی که آید جرئیل از بهر کاروبار وربانی منقبت شاه نیآز بریلوی منقبت شاه نیآز بریلوی دروکاکوروی

منقبت ٍ لضرت غوث ٍ أعظم اے ولی این ولی این علی پیروں کے پیر التَّلَام اے جانِ عالمَ غوثُ الاعظم و عليرٌ سِیدُ السّادات اے محبوب سُجانی سلام عبد قادِرُ يا محى الدّين جيلاني مسلام اللام اے آسان عشق کے بدر منیر آپ کی پرچھائیاں آئینہ بُرج کمال آپ کی آواز میں تائید رہے ذوالجلال آپ ہی کر سکتے ہیں روش مرے ذہن وطمیر اینے لب بائے میارک سے رمزا بھی نام لیں كرتا برتاش بحى آيا مول جُمح بحى تقام ليس میں بھی ہوں اک آپ کی زلفِ مُخبّت کا اسر مرے سے میں بھی اک فیح وم رکھ دیجے میرے شانول پر بھی آپ اپنے قدم رکھ دیجے مھینج ویج میرے باتھوں پر بھی آپ اپنی کلیر مظفّروارثی (لاہور)

بر ایک اشاره عُقده کشا بر ایک نظر اعباز نما بر قول هبوت صدق و صفا ای صدر نشین عرفانی در قول هبوت صدق و صفا ای صدر نشین عرفانی ان العظم جیلانی می ان او مطا ای پر بھی نگاہ لطف و عطا محراب حریم جُود و سخا مر پشمه فیض رحانی محراب حریم جُود و سخا مر پشمه فیض رحانی در ای خوث الاعظم جیلانی "

جہال میں ہوں بہت ناشاد یا غوٹ میں کرو میری مجھی اب المداد یا غوٹ میری مجھی کو مجھی دُنیائے دُوں کے خدارا مجھ کو مجھی دُنیائے دُوں کے سلامل سے کرد آزاد یا غوٹ بنا دے میرے سے کو ہمینہ بنا دے میرے سے کو ہمینہ رہے قائم ترا بغداد یا غوٹ سیدامین علی نقو کی (فیصل آباد)

## ەنقبت **تضرت غوث** أعظم

العظم جيلاني ڈول رہی ہے مشتی این طوفانوں نے گیرا ہے زوروں یہ ہے باد مخالف برسو آج اندھرا ہے آب بی خطرہ دور کریں کے آپ کریں کے تابانی يا غوث الأعظم جيلاني وادی ش کشمیر کی دیکھیں خون کے دریا سے این وار مسلمان سربول کے بھی بوننیا میں سہتے ہیں فیش سے آپ کے دنیا میں ہو فتم یہ خوں کی ارزانی يا غوث الأعظم جيلاني غربت نے ہم کو مارا ہے جنگائی نے گیرا ہے

ہر آفت کا خاری کا گر میں مارے ڈرا ہے پگوی ہمی بن جائے مبارک مشکل میں ہو آسانی يا غوث الأعظم جيلاني مبارک بقایوری (کرایی)

منقبت نضرت غوث إعظم

منکوں کو فقار بنایا، چوروں کو ابدال سب کی جھولی مجر دیتے ہیں ایسے ہیں لجال ہر شکل آسان بناتے ہیں میران میر ولا علیٰ کے آب ہیں پارے والوں کے سروار سب کے سوئے بھاگ جگا وو افداوی سرکار ہم یر بھی اک قطر کرم ہو ہم ہیں بوے ولیر دُولِي مولَى كُشَّتى كو تكالا جس مِن تقى بارات زندہ کیا مردوں کو جس نے وہ ہے تمھاری ذات سارے جہاں میں کوئی نہیں ہے غوث پا کی نظیر روزوں کے آیام میں آئے میرے فوث یاک نورکی کرنیں ساتھ میں لائے میرے فوٹ یاک أن كے آ جانے سے ٹوئی كفر كى ہر زنجر عزيزالدين خاكي (كراجي)

رچمن گئیں خوشیاں جہاں کی چین ممکھ بھی کھو گیا

الدد یا چیر ما یا خوث الاعظم و کھیر آ

آنووں میں غرق ہے دل کی جبیں یا غوث پاک آ

اب اماں ملتی نہیں جھ کو کہیں یا غوث پاک آ

آپ دن کوئی مرا جگ میں نہیں یا غوث پاک آ

آپ یر مرکوز ہے چشم خزیں یا غوث پاک آ

آپ نی کا ہے خدا اور ہے خدائی آپ کی الاعظم و کھیر آ

وہر میں مشہور ہے مشکل کشائی آپ کی میرے ہونٹوں پر ہے روز وشب ڈہائی آپ کی میرے ہونٹوں پر ہے روز وشب ڈہائی آپ کی میرے ہونٹوں پر ہے روز وشب ڈہائی آپ کی میرے ہونٹوں پر ہے روز وشب ڈہائی آپ کی میرے ہونٹوں پر ہے روز وشب ڈہائی آپ کی میرے ہونٹوں پر ہے روز وشب ڈہائی آپ کی میرے ہونٹوں پر ہے روز وشب ڈہائی آپ کی میرے ہونٹوں پر ہے روز وشب ڈہائی آپ کی میرے ہونٹوں پر ہے روز وشب ڈہائی آپ کی میرے ہونٹوں پر ہے روز وشب ڈہائی آپ کی میرے ہونٹوں پر ہے روز وشب ڈہائی آپ کی میرے ہونٹوں پر ہے روز وشب ڈہائی آپ کی میرے ہونٹوں پر ہے روز وشب ڈہائی آپ کی میرے ہونٹوں لاہور) الدو یا پیر ما یا غوث الاعظم و کھیر آ

المدد يا پير ما يا غوث الاعظم ديگيرٌ يا محى الدّين! اب جينا بھى دوبجر ہو گيا جاگتى ہے كم نصيبى اور مقدر سو گيا درد ميرى راہ ميں خارِ مصائب ہو گيا

ونقبت تضرت عوث اعظم و چاغ شاهِ دو عالم 此為 کشا ہے ذات کرم تسكين جال ہے The pt ملک ویں میں شاہی غوث اعظم يا غوث يل بر سُو فق با بن وُنيا سلمال صير بلا بين صدے ہی صدے مج و سا یں ہم پر آفات City يا غوثِ اعظمُ يا غوثِ آلام کی ہے وہ بے پٹائی آفاق پہ ہے چھائی سياي آیا کچھ ایبا دور تابی ین ملت ہونے کو برہم

غوی پاک اک بار نم بحی دیکھتے روح کو بیدار ہم بھی دیکھتے ول کا ہے اصرار ہم بھی ویکھتے اے رمرے مرکار ہم بھی ویکھتے آپ کا دربار ہم بھی ویکھتے انتہائے شوق کا بیر اضطراب ول کے ہر گوشے میں ہے اِک انقلاب أف وہ چھایا سا حجل پر شاب خواب میں آ کر اُلفے گا فقاب کثریت انوار ہم بھی دیکھتے آتشِ فرفت ہے اور ہیں ہم علیل ے حقیقت زا ہے افسانہ طویل عشق اک باصفا کی ہے دلیل تقی بهارستانِ گل تار خلیلٌ آگ کو گلزار جم بھی دیکھتے شارقادری مکرالوی (بدایوں)

یا غوثِ اعظم یا غوثِ اعظم ایا غوثِ اعظم ایا یور پیران یا شاہ جیلان اواب ایس ایس سے ارمان ایس سب کے ارمان پیشم کرم ہو شوئے غریبان ہوں زعری کی دشواریان کم ہوں غوثِ اعظم یا غوثِ اعظم یا غوثِ اعظم یا غوثِ اعظم ایمان کائی

یہ نور کا منظر ہے کہ یہ وادئ ایمن ہے

ہر ذرّے میں اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے

یہ خطر روحق ہے کہ یہ جادۂ عرفاں ہے

اللہ سے ملنے کا رستہ نظر آتا ہے ،

اللہ رہے سیجائی کیا شان ہے اس در کی

اگلہ رہے سیجائی کیا شان ہے اس در کی

اگل بھی یہاں آ کر بینا نظر آتا ہے

جشستیدمجوب مرشد

يا غوثِ اعظم يا غوثِ اعظمٌ محبوب ہو تم رہرِ عُلا کے نور نظر ہو شاہ مہا التابط کے سرتاج ہو تم ب اولی کے Bis ب کلے ہیں تم ہے يا غوثِ اعظم يا غوثِ اعظمُ ہر ہر قدم پر لاجاریاں ہیں دشواريان بى دشواريان بين ہے آ، و نال یا زاریاں ہیں وُنائے دل میں بریا ہے اتم يا غوثِ أعظمُ يا غوثِ أعظمٌ خُدّام کی تم با وصف دوری كرتے ہو لاكھوں حاجات پورى معراج کی شب وقت حضوری يابوس مولى سن الأيام في دوش اكرم

تے ہوتے ہوئے افسوس سے اعدوہ وغم مجھ پر فلك وهمن مقدّر نارسا ول غرق جراني اغتنى غوث الاعظم' المد يا ثاو جيلاني ا سفینہ بحرِ غم میں ہے نظر سے دور ساحل ہے نگایں اشک آلودہ سرایا درد سے دل ہے کوئی مُونس نہیں شرح مصیبت سخت مشکل ہے کوں سے سے کا کون ہر فریاد باطل ہے فلك وشمن مقدّر نارسا ول غرق جراني اغتنى غوث الاعظم ' الدد يا ثاه جياني " ول ناشاد کو بیر خدا اب شاد کر وینا نظآ کو ہر غم و آلام سے آزاد کر دینا بہت ماہیں و بیکس نے ذرا إماد کر ویٹا رما باب اثر تک ناله و فریاد کر دینا فلك رهمن مقدّر نارسا ول غرق جراني اَغِثْنِي غُوْث الْأَعْظَمَ ' المدد يا شاو جلاني " فضآ حالندهري

منقبت لضرت غوث عظم تو بی سرتاج ولیوں کا ہے تو بی ہے تطب رتانی تو ہی ہے غوث اعظم، تو ہی ہے محبوب شحانی تو عى انوارِ رحماني تو عى اسرارِ يزداني عطا کی بھے کو خالق نے دو عالم کی عمرانی فلك وشمن مقدّر نارسا ول غرق جراني أَغْفِينَ غُوْث الْأَعْظَمَ ' المدد يا ثاه جيااني ح ترا وست مبارک و تکیر الل عالم ہے تری بی خاک ور تو اضطراب ول کا مرہم ہے محیط عالم کون و مکال فیضانِ اکرم ہے ری ذات گرای کیا ہے اک میر مجسم ہے فلك وشمن مقدر نارسا ول غرق جراني اغشى غوث الاعظم ' المدد يا ثاه جيلاني ا پریں اُن کی نگاہیں جن کی تھی چشم کرم جھ یہ ۔ ذمانے کے حوادث یو رہے ہیں ومیری جھ ہے کیجا منہ کو آتا ہے وہ ٹوٹے ہیں ستم جھ پر

ایک عالم یہ گھر لُوٹے والا ویکھا و کل معنیٰ کے چن زار ہیں غوث الاعظمٰۃ نور توحيد كا بينار بين غوث الأعظم" لُو سے تھلسے ہوئے چروں کو صبا بخشی ہے ردگ لے کر کوئی آیا تو دوا بخش ہے روب بیار کو نظروں سے شفا مجشی ہے كَا تُخَفُّ كَد كَ تُلَّى كَ رِدا جُثَّى بِ این مکتول کے نیزگار ہیں غوث الاعظم نُورِ تُوحيد كا بينار بين غوث الأعظمة اُن کا سکتہ ہے سر مشر مجھی چلنے والا ہے شجر اُن کا فُرَاوَل میں بھی پھلنے والا آفاب أن كا كى وقت نه وصلت والا آ ترهيوں ميں مجى ديا ان كا ہے طلے والا وهوب بين ساية ديوار بين غوث الاعظمة نور توحيد كا بينار بين غوث الاعظمِّ أن كا لبراتا ب أقليم ولايت يه علم

منقبت ٍ تضرت غوث إعظم معدن و مصدر اثوار بين غوثُ الأعظمُّ واقِف و كافِيفِ اسرار بين غوثُ الاعظمُّ نور جال راحت أبصار بين غوث الأعظمة من عرفان سے سرشار ہیں غوث الاعظم ب فُب سِيْدِ أَخْيَار مِين غُوثُ الاعظمُّ نور توحيد كا بينار بين غوث الأعظمة اک اشارے سے گئ ڈونی ہوئی ناؤ خیر کر کے دیکھے تو کوئی ان کی کرامات کی سیر ال کے دربار عظ پانے کی بغراد کی فیر مارے اقطاب کی گردن یہ جرے بیر کے نیر سارے سالاروں کے سالار ہیں غوث الاعظمّ نور توحيد كا بينار بين غوث الاعظمَّ ان کی تقریر کا عالم بھی زالا دیکھا مجلس وعظ یہ اک اور کا بالہ دیکھا نور ایتان ہے ایک ایک حالہ دیکھا

منقبت حضرت غوث إعظم

ہوں گرچہ مبتلائے گنہ ہائے بیٹار طاقت نہیں کہ اپنے گنہ کر سکوں شار رہتا ہوں رات دن کیں پریٹان و بیقرار کہتا ہوں دل سے کچھ تو نہ ہو ان سے دل فگار

وامن نہ چھوٹے ہاتھ سے پیران پیر کا
ہیں ہے وسیلہ ہم کو عبر دیگیر کا
کچھ غم نہیں ہے اپنی تبی دی کا جھے
دُنیا میں کو سجھتے ہیں سب سے بڑا جھے
روز حماب کا ہے جب دغدغہ جھے
بخشائش حضور کا ہے آمرا جھے
دامن نہ چھوٹے ہاتھ سے پیران پیر کا
دامن نہ چھوٹے ہاتھ سے پیران پیر کا
دونوں جہاں نہ جہوٹے ہاتھ ہم کو عبر دیگیر کا
دونوں جہاں میں تیرے مطالب جو ہیں حبیت

بر لائے ان کو خالق کوئین کا حبیب سی ایکا

ہیں جہاں اوروں کے سران کے وہاں پر ہیں قدم

ال کردن اولیا رہتی ہے وہالہ تکالی اَعْلَمْ

ان کی کیا شان ہے وَالله تکالی اَعْلَمْ

سارے اَخیار کے سردار ہیں غوث الاعظم ورد ہیں غوث الاعظم المعظم المعظم منقبت کیے کہوں ان کی کہ بیار ہی نہیں منقبت کیے کہوں ان کی کہ بیارا ہی نہیں منقب کہوں ان کی کہ بیارا ہی نہیں ماسوا مجز کے اظہار کے چارہ ہی نہیں بیس وہی اور تو نازش کا سہارا ہی نہیں بیس وہی اور تو نازش کا سہارا ہی نہیں بیس وہی اور تو نازش کا سہارا ہی نہیں بیس فوٹ الاعظم میرے آقا ہرے سرکار ہیں غوٹ الاعظم وردی کا بینار ہیں غوٹ الاعظم والوی کی میں نوی کوری کا بینار ہیں خوٹ الاعظم و

منقبت نضرت غوث إعظم آخر سنائيس اور کے داستان غم رنج و الم سے ہر گھڑی رہتی ہے آگھ نم اغیار کر رہے ہیں غلاموں یہ اب ستم ہم کو تباہ کر وے نہ سے شورشِ الم بلته لو حاری خبر شاه دی حثم تم پیر دهیر ہو، تم ضاحب کرم ظلم و ستم کی دہر میں ایسی ہُوا چلی آتی ہیں روز آفتیں ہر ست سے نئ لل انہیں ہے ول کو مجھی لجئ خوثی وریان ہو چکا ہے گبتانِ زندگی ربلد لو جاری خبر شاه دی حشم تم پر رهگر ہو، تم صاحب کرم متا ہے ول سے عظمت ایمان کا نشاں باتی میں ہے ألفت سلطان دو جہاں من اللہ ا

چوکھٹ سے ان کے دور رہوں یا رہوں قریب
وہ لو گلی رہے کہ چکٹا رہے نصیب
دامن نہ چھوٹے ہاتھ سے پیرانِ پیرؓ کا
بس ہے وسیلہ ہم کو شہ ریھیرؓ کا
کیم حبیب علی حبیبؓ

منقبت ٍ حضرت غوث ٍ أعظم

تمھاری مُخبّت ہمارا ہے ایماں
دل و جاں ہیں تم پر فدا غوث الاعظم وقدم اُس کے منزل نے خود آ کے چُوے
بخ جس کے بھی رہنما غوث الاعظم النظم خدا کی فتم جس کو تم مل گئے ہو خدا کی فتم جس کو تم مل گئے ہو خدا بھی اُسے مل گیا غوث الاعظم خدا بھی اُسے مل گیا غوث الاعظم اُسے کے اوفیسر فیاض احمد کا آوش

## منقبت ِ نضرت غوث إعظم

المقدّل ہے سب سے ترا آستانہ
المقدّل ہے سب سے ترا آستانہ
المیں ہے مصیبت زدوں کا فسکانا
المیں آیا ہوں اپنا فسانہ
المی بی ستم ڈھا رہا ہے زبانہ
المبنو میری فریاد بغداد والے
المقدّل عظیم ہو تم میرے آقا
ارسالت کے مظیم ہو تم میرے آقا
دو عالم کے سرور ہو تم میرے آقا
دو عالم کے سرور ہو تم میرے آقا
دولیت کے رہبر ہو تم میرے آقا

انسان کو نصیب نہیں راحت و آمال رمهر و وفا محبت و شفقت ہے اب کہاں رئد لو ہماری خبر' شاہ ذی حشم! تم پیر وست ممیر ہو' تم صاحب کرم شیم ہمت گری

منقبت بضرت غوث أعظم

سِيّد و شلطان و خواجه شه نُحَنَّ الدَّينٌ فقير وه غريب باسخا ' وُروليش حق ' وه وهجير وه ولی ' وه شخ ' وه مخدوم ' وه عالی نسب صاحب و مولائے ما تمشکل تُشا' پيروں کا پير صاحب و مولائے ما تمشکل تُشا' پيروں کا پير فيخ عبدُالقادر حنی حينی نور حق نور حق نور محمد مصطفی سان ايوا منظور حق غيداللطيف شيتم

## منقبت **تضرت غوث إ**عظم

 حقیقت کی وُنیا بسائی ہے تم نے شریعت کی منزل بتائی ہے تم نے شریعت کی منزل بتائی ہے تم نے مزاروں کی گردی بنا دینے والے سنو میری فریاد والے گری

رمرے آسان ول پہ کچھ عجب گھٹا ی چھائی جہاں آہ سرو کھینچی کہ بہار غوث آئی وہ قدم کہاں جہائے وہ نظر کہاں اٹھائے ہے راس آگئی ہو ترے نام کی ڈہائی بہ نگاہ غوث دکھیو تو بہ بات مان او کے جہاں عظمت خدا ہے وہیں شانِ مصطفائی سی بی ایک کوئی دوسرا نہ دیکھا بہ ہزار جبتی بھی تری ذات غوث اعظم ہے بجب حسیس اکائی بہ خیال شاہ جیال جو اوب سے چہ جہوا کی بہ منائی جو اوب سے چہ ہوا کی رمری خوش عقیدگی نے نئی منقبت سنائی رمری خوش عقیدگی نے نئی منقبت سنائی مسیح رحمانی

منقبت ِ نضرت غوث ِ أعظم

الب كن عن الو مرتب آپ كا الب كا الب كن الب كا كوئى سامنا آپ كا كوئا آپ كا دائة الب كا كالما آپ كے واقت دائة الب كا خلام آپ كے عرش پروائر الب الب المرتب اور عظمت ملے وا عالم كى شان اور شوكت ملے يبال سر جمكاؤ تو عزت ملے اللہ كوئى محروم جاتا نبيل اللہ تبيل تو تي يبال لا تبيل تو تي يبال لا تبيل تو تي يہال لا تبيل ميں يہائے مصيبت سے غم سے چھڑائے اپن يہال اللہ تبيل مصيبت سے غم سے چھڑائے اپن يہال اللہ تبيل مصيبت سے غم سے چھڑائے اپن يہال يہائے اللہ تعليا اللہ تعلي

سمل ہو جاتا ہے مشکل بھی جو کام آتا ہے

اب پہ یکدم شہ بغداد کا نام آتا ہے

ول تؤپ کر جو دے آواز تو حاضر سے بیں

بندے قادِد کے بین ہر چیز پہ قادِد سے بیں

مفتی بیراشرف علی اشراف

مِنقِبتِ **ت**ضرت غوثِ أعظم

وہ کہ گھر گھر وجوم ہے وُنیا میں جن کے نام کی وہ کہ جن کے آستاں پر سرگلوں ہے ہر والی ّ وہ کہ اولادِ مُحَنَّ اللَّ مُحَمِّينٌ ابنِ على وه كه جان شاه مردان قرة العكين في سن المايظ

غوثِ اعظمٌ شاه جيلال قطب رتباني بين بيه پیر کل پیروں کے ہیں' محبوب شبحانی ہیں یہ جو بے ان کا اے اپا بنا لیتے ہیں ہے

يد سے بدكو اين سايہ ميں بھا ليتے ہيں يہ ہر کھن موقع یہ سینے سے لگا لیتے ہیں یہ

كوئي صورت ہو بر صورت بيا ليتے ہيں بيہ

وقت کیا ہی ہو کیسی ہی بلا کا سامنا ان کا ادنیٰ کام ہے گرتے ہوئے کو تھامنا الغیاث اے غوث اعظم المدد پیروں کے پیر

آپ لؤ مشہور بین بیں بیکسوں کے وظیر

غریوں کی بگری بناتے ہیں ہے وہ قدرت کے جلوے دکھاتے ہیں ہے کہ جے رہا کتے ہیں سانے مفتى ميراشرف على اشراك

اب مجھ پہ کرم فرما ویج یا غوث الاعظم جیلانی بغدادٍ قُدُّس وكلا ديج يا غوث الاعظم جيلاني " میں جبیا ہوں جو پھے بھی ہوں نسبت تو آ ب سے ہے جھ کو رمرا سويا بخت جگا ديج يا غوث الاعظم جيلاني " طوفان ظاہر و باطن نے ہرسمت سے مجھے گھیرا ہے مرى نيّا بار لكا ديج يا غوث الأعظم جيلاني جواية رب سے عافل ہوجس دل میں نبی سی سیار کی یاد شہو أس مرده ول كو جلا ويج يا غوث الاعظم جيلاني " سرکارمدینہ سی الیائے کے پیارے منین کی آ تھوں کے تارے دامان كرم كى بُوا ويج يا غوث الأعظم جيلاني الم عزيزالدين خاكى القادري (كراجي)

منقبت ِ نضرت غوث ٍ أعظم

آئ پیانے میں ہے کے کے عوض آپ حیات دل کے آئیے میں ہوتی ہے نمایاں کا کات بندہ حل کرنے کو آیا ہے خدائی کے تکات بندہ حل کرنے کو آیا ہے خدائی کے تکات آئی ہے اوڑھے ہوئے چادر مِنفت کی عین ذات

واجب اور امكان ميں پُر لطف سمجھوتا ہے آئ

عبد كى صورت ميں قادِر جلوہ گر ہوتا ہے آئ

گو بہت غربت ميں ہيں پر بندہ مركار ہيں

آپ ہى كے تو چمن كے ہيں اگرچہ خار ہيں

ہم تو كام بر ہے بہت مجبور ہيں لاچار ہيں

آپ ليكن جاھين احمد مخار اس اليا ہيں

الدد يا سيدئ مجری ہوئی ہر بات ہے

الدد يا سيدئ مجری ہوئی ہر بات ہے

البدو تھوڑى ہى ہے جو آپ ہى كے ہاتھ ہے

شمع برم قدسياں اے جش عرفاں كے سرائ

آپ کا اشرَف گلی کا آپ کی ہو کر فقیر اِس قدر بے چین اتنا خشہ حال ایبا حقیر پھے سمی اِس کو تعلُّق آپ کے وَر سے تو ہے دور کی نسبت سمی پر آپ کے گھر سے تو ہے دور کی نسبت سمی پر آپ کے گھر سے تو ہے مفتی اشرف علی اشرَف

محبوب ذوالجلال، ہو؛ غوث الانام ہو الطاب خوش ہو المانام ہو الطاب خوش ہمال ہو، ذی احرام ہو ہو صفحہ رشک محلین فردوں کیا تلم ہو جھ وصف رش لالہ فام ہو المبت ہم مہر و ماہ کو کیا اس حسن سے جو نور نور حضرت فیر الانام شرای ہو ہو کہ کیا اس میں ہو ہو کہ کیا اس میں ہو کہ کیا اس میں ہو کہ کیا ہو کہ کیا اس میں ہو کہ کیا ہو کہ کیا اس میں ہو کی کیا ہو کہ کیا ہو کی کیا ہو کیا ہو کیا ہو کی کیا ہو کیا ہو کیا ہو کی کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کی کیا ہو کیا ہو کی کیا ہو کیا ہو

منقبت تضرت غوث أعظم

جناب بيرٌ بين قلب دو عالم قطب رتبانی جناب بير بين غوث زمانه غوث صدانی جناب پير بيران ٌ بين جهان کے پير لاثانی جناب پير شاھ دين و دُنيا شاھ جيلانی ؒ جناب پير شاھ دين و دُنيا شاھ جيلانی ؒ جو اس معثوق کا عاشق ہو دُنيا اس کی عاشق ہو

جو اس معنوں کا عامل ہو دیا ان فی عال ہو جو راس محبوب کا ہو جائے محبوب خلائق ہو

مصیبت میں جو ہو کوئی ضرورت ہو نوازش کی ہے وہ دربار ہے حاجت نہیں اس جا گزارش کی یہاں اصلا نہیں ہے قدر کچھ اظہار خواہش کی ذرا سی بھی نہیں ہے منزلت لفظی نمائش کی ذرا سی بھی نہیں ہے منزلت لفظی نمائش کی

ولی تکلیف سے آنسو بہا لینا بی کافی ہے

وہ سب کچھ جانتے ہیں سر جمکا لینا بی کافی ہے

مرد ان سے طلب کرنے کو دل والوں کی حاجت ہے
جگر کی نمیں کی اور قلب کے جھالوں کی حاجت ہے

گرچہ نازک تر ہوا کرتا ہے شاہوں کا عراق پھر مکرّر عرض ہے' رکھنا غریبوں کی بھی لاج آپ ہی کا نور ہے' کیا مہر میں' کیا ماہ میں آپ اشرف میں تمامی اولیاء اللہ'' میں مفتی میراشرف علیاشرف

یں بھی ترا گرا ہوں اے ویکیر عالم سرکار خوث اعظم اللہ اللہ اللہ اللہ حیات برہم سرکار خوث اعظم اللہ اللہ حیات برہم سرکار خوش اعظم مشکل کشائی جیرا آبائی مرجہ ہے جاری یہ سلسلہ ہے بخص کو ملا ہے مولا مشکل کشا کا پرچم سرکار خوش اعظم بہتان پنجتن کی خوشبوتے جاوداں کا انوار لامکال کا تو ہے ایس مجتم اے قبلہ گاہ عالم سرکار خوش اعظم اللہ معرفت کا سلطان سروراں ہے حسنین کا نشال ہے اللہ معرفت کا سلطان سرورال ہے حسنین کا نشال ہے اللہ معرفت کا سلطان سرورال ہے حسنین کا نشال ہے اللہ معرفت کا سلطان سرورال ہے حسنین کا نشال ہے سب اولیا تھیں کامل سب اولیا میں اکرم سرکار خوش اعظم سب اولیا تھی اگرم سرکار خوش اعظم کے سب اولیا تھیں اگرم سرکار خوش اعظم کی رشیدوار ٹی (کراچی)

منقبت تضرت غوث عظم خدا کا شکر دل جثلا سلامت ہے افی کا ہے ہے کرم جن کے در سے نبت ہے نظر میاں کی غلاموں پہ حسب عادت ہے کھلی ہیں سینکڑوں راہیں تھلی کرامت ہے وبی جو گرتے ہوئے کو سنجال لیتے ہیں جو ڈویے کو بھنور سے نکال لیتے ہیں کھ اور عرض کریں کیا نبان قاصر ہے جو کیفیت ہے بیٹیا مجھ سے باہر ہے ای یہ ہم کو یقیں ہے جو چیز ظاہر ہے ہے عام بات ہے قادر کا عبد قادر ہے اٹھی کو سارے زمانہ کا چیڑ کہتے ہیں انجی کو داد رس و رهیش کیتے ہیں يبي وه بين جنسي كبتے بين شاو جيلاني " خدا کو پار بے خلق خدا ہے دیوانی

نم آکھوں کی ضرورت و کھ تجرے نالوں کی حاجت ہے پریٹاں حال کے بھرے ہوئے بالوں کی حاجت ہے یہ خاصانِ خدا میں یوں ہیں جیسے چاند تاروں میں میجائی ہے کھوکر میں تفرُّف ہے اشاروں میں منجی میراشرف علی اشرَف

قادر تیت عبر قادر کا وہ فیض ناز ہے فیڈرت حق بھی مجتم راز اندر راز ہے کل بھی باب النہ کے خون معرفت کا درس تھا آج بھی بغداد محو جلوہ گاہ ناز ہے روح بین گوٹ کا خواج ناز ہے روح بین گوٹ کا مون کی آواز ہے ساز دل بیں فطرقا سے عشق کی آواز ہے اک صدافت سے دَر آئی ربزتوں کی رببری غوشیت کا اِس ادائے خاص سے آغاز ہے خوشیت کا اِس ادائے خاص سے آغاز ہے خوشیت کا اِس ادائے خاص سے آغاز ہے

منقبت ٍ تضرت غوث إعظم

نہیں یارائے گویائی نہیں ہے تاہ انسانی

ہاں ہو کیا کمی سے شوکت مجبوب شحائی

ہنوقی چاہیے ہاں منزل راہ حقیقت میں

ہم گا ذرّہ ناچیز کیا گردوں کی مدحت میں

وُما ماکُل کی ہے یا حضرت محبوب سحائی ہم مرک حالت پہ ہو لطف و کرم کی طرفہ ارزائی

ہرے درہ جگر کی داستاں مُن لیجیے حضرت میں

مرک مارخ تمنا میں نے برگ و ثمر آکیں

مرک مارخ تمنا میں نے برگ و ثمر آکیں

مرک مارخ تمنا میں نے برگ و ثمر آکیں

خدا کے فضل و رحت سے مُرادیں دل کی بر آکیں

طبیعت میں روائی کی ادا باس طرح آ جائے

طبیعت میں روائی کی ادا باس طرح آ جائے

طبیعت میں روائی کی ادا باس طرح آ جائے

طبیعت میں روائی کی ادا باس طرح آ جائے

طبیعت میں روائی کی ادا باس طرح آ جائے

طبیعت میں روائی کی ادا باس طرح آ جائے

طبیعت میں روائی کی ادا باس طرح آ جائے

مؤل طرفہ اثر طرز بیاں میں لطف پیرا ہو

ہماں میری اداؤں پر ہزاروں ول سے شیدا ہو

ہماں میری اداؤں پر ہزاروں ول سے شیدا ہو

مائل کرنائی

رہیں ہے دولتِ دارین کی فراوانی

ہیں سے ہوتی ہیں حل مشکلیں بآسانی

خیالِ غوث کو جو چھوڑ دے وہ خاطی ہے

کہ ہر بُرے کے بُرے وقت کا بیہ ساتھی ہے

میراشرف علی اشرف (حیدرآ باودکن)

آو محبوب رب العلا غوث الاعظم التو تاق مر اولياء غوث الاعظم التعظم التو تاق مبارك كي مين شيفته بهول وكفا جلوه ببر خدا غوث الاعظم التعظم التعظم التو وكل التعظم التو وكل التعظم التعلم التعظم التعلم التعظم التعلم ال

مصطرب بُوھیا ہوئی اور چیخ کر رونے گی ہو گئی رنجور اور ہوش و خرد کھونے گئی روز جاتی تا یہ دریا گریہ کرنے کے لیے جن کے رفار یہ الزام دھرنے کے لیے روتے روحے مضحل اس کے ہوئے قلب و ضمیر انَّفَاقاً اللِّ ون يَنْجِ ولمال ير وتَعْكِيرٌ روتے جب بُوھیا کو دیکھا' آپ نے فورا کہا رونے کا تیرے سب آخر ہے کیا مجھ کو بتا حال مِن و عُن جو تھا بُوھیا نے فورا کہ دیا شُ كے يہ بركارٌ بوك كر ندغم اے غزده تیری اس بگڑی کو اک بل میں بنا دوں گا ابھی دیکھ لے گی خود ہی اُو استی تکالوں کا تری آپ کی اُس پر غرض چشم عنایت ہو گئی کھتی خرقاب ساحل پر قمر آ کر گلی

منقبت ٍ تضرت غوث إعظم

اک کرامت عرض ہے بغداد والے پیڑ کی لطف آئے باوضو ہو کر شین جو آپ بھی ایک بخوھیا تھی کہ جس کا ایک تھا لخت جگر زندگی کا ایک بھی لخت جگر زندگی کا ایک سارا آیک ہی نور نظر رفتہ رفتہ کچھ ونوں بیس جب وہ بالغ ہو گیا قلب بیں ارمان ماں کے اس کی شادی کا بُوا فسل رب سے موقع شادی کا بالآخر آ گیا فسل رب سے موقع شادی کا بالآخر آ گیا بر طرف خوشیوں کا بادل اس کے گھر پر پھا گیا شادمانی چھا گئ شہنائیاں بجنے گئیس راگ ہر اک نے الایا ہر طرف خوشیاں کچیں الغرض بارات سے دھے کھی کر روانہ ہو گئی راہ بین خوشیاں کچیں ہوئی راہ بین خراب کی سرت ساحل چل پری بوئی بوئی بوئی بوئی بھی بھی جو گئی سمت ساحل چل پری بوئی بوئی بھی بھی جو گئی سمت ساحل چل پری بوئی بھی بھی جو گئی سمت ساحل چل پری بھی بھی جو گئی بھی بھی جو گئی بھی بھی جو گئی سمت ساحل چل پری بھی بھی جو گئی بھی بھی جو گئی بھی بھی جو گئی بھی جو گئی بھی بھی جو گئی بھی بھی جو گئی جو گئی بھی بھی جو گئی جب منجرھار بین غرقاب فورا ہو گئی بھی بھی جو گئی جب منجرھار بین غرقاب فورا ہو گئی بھی بھی جب منجرھار بین غرقاب فورا ہو گئی جب منجرھار بین غرقاب فورا ہو گئی

نہیں کس جاعد کی منزل میں ترا جلوہ نور نیں کی آئے کے گر میں اُجالا تیرا راج کی شر میں کرتے نیس تیرے فدام باج کس نبر سے لیتا نہیں دریا تیرا حررع پُشت و بُخارا و عراق و اجمير کون کی بکشت نیه برسا نہیں جمالا تیرا تاج فرق عرفاء کس کے قدم کو کیے سر جے باج دین وہ یاؤں ہے کس کا؟ تیراا وَرَفَعْنَا لَکَ إِذْكُرُکُ كَا بِ عَالِيهِ تَلْهُ إِ بول بالا ہے ترا ذکر ہے اونجا تیرا بث کے ملح ہیں مد جاکیں کے اُعدا تیرے نہ منا ہے نہ سے کا کبی پریا تیرا تو گنائے سے کی کے نہ گھٹا ہے 'نہ گئے جب برهائے تخفی اللہ تعالیٰ جرا عم نافذ ہے را' خامہ را' سیف ری

## منقبت خضرت غوث أعظم

اق ہے وہ خوت کہ ہر خوت ہے شیدا تیرا اورج اور خیت کہ ہر خیت ہے بیاسا تیرا شورج اگلوں کے چیکتے تینے چک کر ڈوب افتی اور پہ ہے دہر ہیشہ تیرا ہوں گے واقع ایس میں اور پہ ہے دہر ہیشہ تیرا سب ادب رکھتے ہیں دل ہیں مرے آقا تیرا سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبہ کا طواف کعبہ کرتا ہے طواف در واللہ تیرا او ہیں ہوتی ہے سارا گزار اور ہیں ہوتی ہے سارا گزار اور ہیں ہوتی ہے سارا گزار صفی ہی ہوتی ہے سلای تیرا سیرا شیرا شیرا شیرا سیرا شیرا سیرا شیرا سیرا شیرا سیرا کوندھ کے سہرا تیرا صفی ہر جھک کے بیا لاتی ہے مجرا تیرا کون ہے سلای جیرا کی سیرا تیرا کون ہیں ہوتی ہے سلای تیرا کون سے سلسلہ میں فیض نہ آیا تیرا

وي منقبت حضرت غوث إعظم واه! کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اوٹے اوٹچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا س بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیا جیرا اولياءً مُلت بين آميس وه ۽ تلوا تيرا مصطفیٰ بی سیایٹ کے تن بے سابیہ کا سابیہ ویکھا جس نے دیکھا ہری جاں جلوہ زیا تیرا كيول ند قائم ہوكہ أو ابن أبي القائم سي المائم ب کیوں نہ قادِر ہو کہ مخار ہے بایا تیرا اس نشانی کے جو سک ہیں نہیں مارے جاتے حر تک برے گے یں رے پا تیرا بد سی ور سی مجرم ناکاره سبی اے کیں کیا ہی سی اُوں تو کریما جیرا اے رِضَائِن نہ بلک تو نہیں جیر تو نہ ہو سی جیتر ہر دہر ہے مولی جیرا (اعلی حضرت) مولانا احدر شاخال بریلوی

دم میں جو چاہے کرنے دُور ہے شاہا تیرا
جس کو للکار دئے آتا ہو تو اُلٹا پھر جائے
جس کو چکار لئے ہر پھر کے وہ تیرا تیرا
نزع میں گور میں میزاں پہ ہر پہل پہ کہیں
نہ چُھٹے ہاتھ ہے دامانِ مُعقّی تیرا
دھوپ محشر کی وہ جاں سوز قیامت ہے گر
مطمئن ہوں کہ مرے مر پہ ہے بیّا تیرا
بہجت اس سرکی ہے جو بجیّ الاسراد میں ہے
کہ فلک وار مُریدوں پہ ہے سایہ تیرا
اے رضا چیست غم ار جملہ جہاں وشمِن شست
کردہ ام مامِن خود قبلہ حاجان وشمِن شست
کردہ ام مامِن خود قبلہ حاجان وشمِن شست

ونقیت <u>د ضرت غوث</u> عظم

منقبت ٍ نضرت غوث اعظم

صفِ خوبانِ عالم میں بہت ہی خوب صورت ہے مرے محبوب شبحائی کی کیا محبوب صورت ہے خدا والے بھی راغب ہیں خدا نا والے بھی راغب ہیں خدا شاہد ہی ساہد ہی کا لاؤلے آل الوظاء حسین کے بیارے نی ساہد ہی کا لاؤلے آل آل علی حسین کے بیارے بیال مصطفیٰ ساہد ہی ہی ہی ہی جس کے بیارے بیال مصطفیٰ ساہد ہی ہی ہی جس کے بیارے میال مصطفیٰ ساہد ہی ہی جس کے بیار کا مسلوب صورت ہے تماری صورت ہے خیال روضتہ خوش الورا میں مطلوب صورت ہے خیال روضتہ خوش الورا میں محلوب صورت ہے خیال روضتہ خوش الورا میں محلوب صورت ہے امرید مخفرت ہر قادری کو ہے قیامت میں امرید مخفرت ہر قادری کو ہے قیامت میں بہر صورت ہی فروس نظر بغداد کے جلوے بہر صورت ہے خوش فروس نظر بغداد کے جلوے بہر صورت ہے میں فروس نظر بغداد کے جلوے بہر صورت ہی فروس نظر بغداد کے جلوے مقادری بدایونی فروس میں وہ محبوب صورت ہے میں فروس نظر بغداد کے جلوے مقادری بدایونی فروس میں وہ محبوب صورت ہے مقادری بدایونی

مدری مصطفیٰ سی المیلینی اور منفبت ایل ولایت کی کی دو مختل میں اے دوستو میرے پہندیدہ ایک دو مختل میں اے دوستو میں بھی خوش ہوں اضی اُشیال کے باعث کیں اِس دنیا میں بھی خوش ہوں کی اُشیال محشر میں نہ ہوئے دیں گے رنجیدہ کی اُشیال محشر میں نہ ہوئے دیں گے رنجیدہ (دردے)

ونقبت نضرت غوث عظم

غوب اعظم شاہ جیلاں عمع ایوان رسول سن آبایا نے مسدر انوار حیدر مظہر شان رسول سن آبایا نے کی صورت سرایا خسن تابان رسول سن آبایا نے کی سیرت سراسر خُلق و احسان رسول سن آبایا نے آب کا ثرمہ و تصوّف عین فرمان رسول سن آبایا نے آب کا علم و عمل تغییر عرفان رسول سن آبایا نے آب کا علم و عمل تغییر عرفان رسول سن آبایا نے آب آب کا علم و عمل تغییر عرفان رسول سن آبایا نے آب آب ہیں ہیں تازہ نہال نوری باغ علی آب ہی کے خوشہ چیں ہیں اولیاء اللہ تمام آپ ہی کے خوشہ چیں ہیں اولیاء اللہ تمام ہی سنول سن آبایا نے آب کا مظہر وست پاک ہے شان رسول سن آبایا نے کا یہ فقر ہے عرفان نیشان رسول سن آبایا نے کا یہ فقر ہے عرفان نیشان رسول سن آبایا نے ذرک تاجیز پر بھی آب ہو تظر کرم آبان نیشان رسول سن آبایا نے ذرک تاجیز پر بھی آب ہو تظر کرم اور تابان علی مہر درخشان رسول سن آبایا نے ایک خوشہ کی میں رسول سن آبایا نے ایک میں درخشان رسول سن آبایا نے ایک میں درخشان رسول سن آبایا نے ایک میں درخشان رسول سن آبایا نے علی میر درخشان رسول سن آبایا نے ایک میں درخشان رسول سن آبایا نے دیا تھیں میں درخشان کے دیا تھیں کی درخشان کے دیا تھیں کے دیا تھیں کی درخشان کے دیا تھیں کی درخشان کی دیا تھیں کی درخشان کی دیا تھیں کی دیا تھیں کی دیا تھیں کی دیا تھیں کی درخشان کی دیا تھیں کی تھیں کی دیا تھیں کی تھیں کی دیا تھیں کی دیا تھیں کی تھیں کی تھیں کی تھیں کی تھ

ونقبت ٍ حضرت غوث ِ أعظمُ

فوف اعظم میں عیاں تور نبی عیابی ایک کا دیکھا دیکھا والے نے کیا جائیے کیا کیا دیکھا پردہ پوٹی پہر تری شان کرم کو پایا دیکھا تیرا مجرم ترے والمن بی میں پٹیٹنا دیکھا کوئی تھ سا نظر آیا بی نہیں عالم میں کہنے ہیں دیکھا کہنے والے کہ زمانہ دیکھا جوثر وحشت ترے قربان وہ ون مجمی آئے میں کہنا کیروں ' بغداد کا صحرا دیکھا جلوہ کر تھے میں بڑوا ڈبھ کسن فقر حسین فر شکیل مجلوہ کر تھے میں بڑوا ڈبھ کسن فقر حسین فر حسین فردی اسائل ترے والمن پیر مجانا دیکھا کوئی بغداد سے آ کر سے سائے محروری دیکھا کوئی بغداد سے آ کر سے سائے محروری دیکھا کوئی بغداد سے آ کر سے سائے محروری دیکھا کوئی بغداد سے آ کر سے سائے محروری دیکھا کوئی بغداد سے آ کر سے سائے محروری دیکھا کوئی بغداد سے آ کر سے سائے محروری دیکھا کوئی بغداد سے آ کر سے سائے محروری دیکھا کوئی بغداد سے آ کر سے سائے محروری دیکھا کوئی بغداد سے آ کر سے سائے محروری دیکھا کوئی بغداد سے آ کر سے سائے محروری دیکھا کوئی بغداد سے آ کر سے سائے محروری دیکھا کوئی بغداد سے آ کر سے سائے محروری دیکھا کوئی بغداد سے آ کر سے سائے محروری دیکھا کوئی بغداد سے آ کر سے سائے محروری دیکھا کوئی بغداد سے آ کر بے سائے محروری دیکھا کوئی بغداد کے آئے کہ کوئی کوئیلوں کیکھا کوئیلوں کوئیلوں کیکھا کوئیلوں کیکھا

من قلب الرائع ا

جرت شاه دارنی

رہ وظیفہ گیسو و رُوئے منور کی ٹا مثام رُبت کے لیے گئے ویامت کے لیے فرٹ فرٹ اللہ میں جب میں نے کہا ''یا مُحی دین' فوٹ بالائے صراط آئے مفاظت کے لیے لب پہ الموظات ہیں دل میں تفور ان کا ہے نیم بیل دل میں تفور ان کا ہے نیم بیل دل وہ طریقت کے لیے اور وہ طریقت کے لیے اور وہ طریقت کے لیے نقر جال لایا تو ہُول بغداد میں پر ہوں چُکل نقر کے لائق فہیں وربار حضرت کے لیے نقر کی بائن فہیں وربار حضرت کے لیے نقر کی جل رضوال ہمارا قشد ہے بغداد کا فگر میں آئے ہیں تفریخ طبیعت کے لیے رضوا کی میں آئے ہیں تفریخ طبیعت کے لیے رضوت کے لیے رضت کے لیے کارا میو کیا طبیعت کے لیے رضت کے لیے رضت کے کیارا میو کیا طبیعت کے لیے رضت کے لیے رضت کے کے کے ایکٹم فکر میں حضرت کے لیے رضت کے لیے دیم محضر میں حضرت کے لیے دیم میں حضرت کے لیے دیم محضر میں حضرت کے لیے دیم میں حضرت کے لیے دیم محضر میں حضرت کے دیم محضر میں حضرت کے دیم میں حضرت کے دیم محضر کے دیم محضر

منقبت دضرت غوث أعظم

ال مجر میں کلک مُردہ یہ اُمّت کے لیے
او مبارک خوف آتے ہیں شفاعت کے لیے
ارحمۃ العالمیں القابلۃ کے لخب دل ہیں خوف پاک آتے
ارحمۃ العالمیں القابلۃ کے لخب دل ہیں خوف پاک آتے
ارحمۃ حق لے کے آیا ہے رقبی آخریں
او نو انگی اُٹھاتا ہے شہادت کے لیے
خوف کے در پر کھا ہے قدیدوں کے ہاتھ سے
ایک دروازہ یکی ہے آٹھ جنت کے لیے
ایک دروازہ یکی ہے آٹھ جنت کے لیے
کار رضواں جُرگ خوف کے در کا غُبار
فازہ ہو گا چرہ خوران جنت کے لیے
ازہ ہو گا چرہ موران ہو کے ایک معرفت
ان ہو خوت کا آفات محش سے لیے
ان مل یا جو خوت کا آفات محش سے لیے
ان مل یا بیا جرب ہر مصیبت کے لیے
ایر مسیبت کے لیے
ایر مسیبت کے لیے
ایر مصیبت کے لیے
ایر مسیبت کے لیے
ایر میں میں بایا جرب ہر مصیبت کے لیے
ایر مسیبت کے لیے
ایر میں بایا جرب ہر مصیبت کے لیے
ایر مسیبت کے لیے
ایر مسیبت کے لیے
ایر میں بایا جرب ہر مصیبت کے لیے
ایر میں بایا جرب ہر مصیبت کے لیے

فنقبت تضرت غوث أعظم ہو گیا مستِ شرابِ غوث اکبر آفاب کیوں نہ گروش میں رہے مانٹو ساخر آ فاب آ كه كَلْنَے بَعَى نه يائى صَنْحَ يا غوث الوريٰ آ گیا بهر نظاره تیرے در پر آفاب غوث کے آئینہ رُفیار کو دیکھے اگر ہے یقیں سماب سا ہو جائے مضطر آفاب كيا عجب ہے اگر أثر آئے فلك سے مثل عس ان کی یابوی کو جیلاں کی زیس پر آفاب جلوهٔ خالِ رُخ غوثُ الوريُّ ويِجِ اگر ش ے ایا گئے بن جائے اخر آنآب حش جہنت میں کون ہے جس پر نہیں روش سے حال نور سے غوث الوریٰ کے ہے منور آفاب كيا لكھوں توصيف اس مهر ولايت كى عزيز جس کے روضے کا بنا ہے گیّہ در آقاب (さしょんか)デタ

منقبت حضرت غوث أعظم لایا تحمارے پاس بوں یا پیر الغیاث كر آه كے قلم سے ميں تحرير "الغياث" رص و بُوائے قُفْس ہے رہجیر یاتے ول یاتا نہیں نجات کی تدبیر، الغیاث عاج بول اور تیکس و ناچار و ناتوال مضمونِ آو دل کی ہے تغیر الغیاث ہم آپ کے کہاتے ہیں یا چی وگلیر ش لو مريد اين کي يا پير الغياث كرتے ہو مشكلات جہاں ايك بل ميں عل کوں حق میں میرے اتی ہے تاخیر الغیاث يا غوي اعظم آپ سوا کون ہے سمرا کس کے کئے میں جا کروں تقریر الغیاث گر س کے الغیاف نیاز آپ داد دیں دنیا و دیں میں پاتی ہے توقیر الغیاث شاه نازاهد بريلوي

منقبت دصرت غوث عظم محريم أور عين خيرُ الانام سانيان كر لين غوث الورّا کے در پر آؤ ملام کر لیں وردِ زبال ثائے غوث انام کر لیں اعمال بد کی اینے کھے روک تھام کر لیس بغداد بو جنال بو چشت و نجف وه دل بو جس دل میں غوث اعظم ا کر قیام کر لیں حرت ہے حاضری کی وربارِ مُحی وین میں کھ عرض حال کر لین کھے احرام کر لیں ذَكِهِ جميل أَن كا ذكر حبيب رب سلاناوام ب آ' ہم نشیں ثائے غوث انامٌ کر لیں ماكل به وتلكيري از خود بول غوث اعظم بغداد کی طرف منہ گر ہم غلام کر لیں ہے آرزو کہ ویکھیں وہ پاک آستانہ دربار قادری میں ہم بھی سلام کر لیں علامه ضيآء القاوري

رسالبعالی منقبت **دض**ات غوث عطم تمام گلھن عالم ہے مطلع الوار عجلیات کا آئینہ ہے کہ مج بہار مناكيس جشن طرب ول كابير تقاضا ہے کہ زندگی کو ملا آج زندگی کا وقار کلی کلی میں ہیں رنگینیاں حقیقت کی فضا فروغ بہارال سے بن گئ گلنار زباں یہ نام مبارک ہے فوٹ اعظم کا وہ جس کے ول کی ہے مخلیق جذبہ ایثار وہ جس نے حسن عمل سے بوھائی شان حیات بدل دی جس کے ارادوں نے وقت کی رفار دلوں یہ جس کے شعور نظر کا سکہ ہے وکھائے جس نے زمانے کو جوہر کروار وه ترجمان رسالت سيتايع وه بولتا قرآل سکھایا جس نے بشر کو سلیقۂ گفتار سعادت نظير

منقبت **د**ضرت غوث (عظم

منقبت <u>دضرت غوث ا</u>عظم وقف عُم چیم ہے یا غوث یہ شیدائی إلى اك كلي رحمت يا كسيدى مولائي تو من میں لافانی ہے اے مے جیلانی ا الله رے یہ کے دعی اللہ رے یکائی مردوں کو کیا زعرہ راہب ہوئے شرمندہ ب تیری کرامت تھی اعجانے سیجائی ہرگل میں نمایاں بے ہر شجرہ میں بنال ہے بغداد کے پھولوں کا رمگ چین آرائی آفات کو رو کر دؤ بلته مدو کر دو دیکھو کہیں میلم کی ہو جائے نہ رسوائی لبرا دے جہاں مجر میں اسلام کے برچم کو ہر مرد مجاید کو دے زور و توانائی رگ رگ میں ضیا جاری "یا غوث" کا نغمہ ہے ہر تار نفس ہے اک بجتی ہوئی شہنائی علّامه ضاءالقادري بدايوني

منقبت حضرت غوث أعظم

منقبت دضرت غوث عطم

کیوئے مقدر کو چوکھٹ تری شانہ کے اس ور پر جیس سائی تقدیر بنانا ہے ظلمت میں پڑے ہیں جو نور اُن کو دکھانا ہے اُن غوران کے دکھانا ہے کر ناصیہ فرسائی اتنی کہ لبو لیکے گری ہوئی قسمت کو گھس گھس کے بنانا ہے اُنے بندہ فررائم تو دولت کے نشے میں ہو اوال غلامان جیلال نہیں جانا ہے طوفان حوادث سے لرزاں ہو شرر آسا اگرام کے دریا کو اب موج میں آنا ہے اگرام کے دریا کو اب موج میں آنا ہے اگرام کے دریا کو اب موج میں آنا ہے ہر ذرائ ہمتی کو خورشید بنانا ہے اس عشق و محبت کی تاخیر خدا رکھے ہمیں اس عشق و محبت کی تاخیر خدا رکھے ہمین کی تاخیر خدا رکھے کو اس مین کی تاخیر خدا رکھے کی دریا کو اس مین کی تاخیر خدا رکھے کی دریا کو اس مین کی تاخیر خدا رکھے کی دریا کو اس مین کی تاخیر خدا رکھے کی دریا کو اس مین کی تاخیر خدا رکھے کی دریا کو اس مین کی تاخیر خدا رکھے کی دریا کو دریا ک

منقبت تضرت غوث أعظم

منقبت بضرت غوث أعظم

بندہ بے زر ہوں کیں اک شاہ جیلان آپ کا ہو کرم بھے پر بھی اب اے فوق دوران آپ کا قاوری گلش میں ہو اس کی نوا سب سے الگ عندلیب خوشنوا ہو جب ثنا خواں آپ کا اک نظر میں وُرُد کو بھی قُطْب دوران کر دیا فیض بخش انس و جان ہے فیض عرفان آپ کا آج تو لئے کو اس سے کئے مُراد آج تو لئے اللہ واران آپ کا آب نہ کو اللہ واران آپ کا آب نہ چھوڑوں گا گہی واللہ واران آپ کا ہم سیہ کاروں کو کیا آچھا وسیلہ اس گیا آپ ہم سب کے ہیں اور مجوب پروان سی آئی آپ کا زرگی میری بر ہووے حضور اس منا ایک تا کو بین ارمان آپ کا زرگی میری بر ہووے حضور اس منا ارمان آپ کا زرگی میری بر ہووے حضور اس منا ارمان آپ کا بین ارمان آپ کا بی بی مران آپ کا بی بی مران آپ کا بی بی مران آپ کا بیش ارمان آپ کا بی بی مران آپ کا بی بی مران آپ کا بیش واسل میں جب سے ہوں ثنا خوان آپ کا بیش ارمان آپ کا بیش دیوں شوائی آبرآ یادی

مجھ بھیے بشر کیے کریں اُس کی ستائش انوار کے سائج میں جو تصویر وطلی ہے عُشاق مجمد سن آئیایٹ کا مقدر ہے ہر اعزاز مُشاق مجمد شدام علی ہے اس اوق و حشم قسمت مُقدام علی ہے اب ابنا تشخص ہے یہی ویر و حرم میں چرے یہ در یار تری خاک کمی ہے بغداد سے آئے گا کسی روز بگاوا بغداد سے آئے گا کسی روز بگاوا طارق رمری منزل حیہ جیلان کی گئی ہے طارق رمری منزل حیہ جیلان کی گئی ہے علیان کی گئی ہے علیان کی گئی ہے بادارق رمری منزل حیہ جیلان کی گئی ہے علیان کی گئی ہے ا

وتکیرِ حضرتِ انسال بین پیرِ وتگیرٌ مهر و ماهِ عظمتِ پیرال بین پیرِ وتگیرٌ شن عالم کیوں نہ بن جائے طریقت کا نشاں حضرت خواجہؓ بین ول اور جال بین پیر وتگیرؓ فضرت خواجہؓ بین ول اور جال بین پیر وتگیرؓ منقبت ِ نضرت غوث ٍ أعظم

بغداد کا وال ہے، ولی این ولی ہمتاز نمائندہ سرکار علی ہے متاز نمائندہ سرکار علی ہے وہ قطب اولوالعزم ہے وہ قوش جلی ہے فررشید صفت جلوہ ٹور ازلی ہے فرزید حسن ، ٹور حسین این علی ہے فرزید حسن ، ٹور حسین این علی ہے بندہ ہے وہ قادِر کا وہ قادِر بھی ہے اُس کا فرمان جلی ہے فرمان جلی ہے فرمان جلی ہے بغداد بھی روشن بُوا اجیر بھی اُس سے بغداد بھی روشن بُوا اجیر بھی اُس سے بغداد بھی روشن بُوا اجیر بھی اُس سے بغداد بھی دوبار مدینہ سے چلی ہے اسلام کا مقصود ہے جو بات بھلی ہے اسلام کا مقصود ہے جو بات بھلی ہے اسلام کا مقصود ہے جو بات بھلی ہے اُس کی مقان کے کرم سے آئی جو مطیبت وہ گئی اُن کی عنایت سے قبلی ہے آئی جو مطیبت وہ گئی اُن کی عنایت سے قبلی ہے آئی جو بلا اُن کی عنایت سے قبلی ہے آئی جو بلا اُن کی عنایت سے قبلی ہے آئی جو بلا اُن کی عنایت سے قبلی ہے آئی جو بلا اُن کی عنایت سے قبلی ہے آئی جو بلا اُن کی عنایت سے قبلی ہے

منقبت حضرت غوث إعظم

یوں تو ہنگامہ محفر کی خبر کیا کیا ہے پر ہیں جب فوٹ مدگار تو ہوا گیا ہے فوٹ الاعظم کی ہر اک بات میں ہے ذکر فلا پارہ مصحب رو ہے لیب گویا کیا ہے آب دجلہ نے گناہوں کی سیائی دھو دی دامن رحمت خالق ہے یہ دریا کیا ہے بہتی وہ میں دمن خوٹ کے در پر فریاد کیا ہے بخبی دم بجر میں دمری فوٹ کے در پر فریاد کیا ہے بغداد کو پھر دور کا دستہ کیا ہے مُردہ دیا ہے کہ آیا ہے رقیق الگانی ہو کہ اشارہ کیا ہے اور آگشت میہ تو کا اشارہ کیا ہے اور آگشت میہ تو کا اشارہ کیا ہے دی گئی الگانی ہے بہتے ہیں کو قادریوں سے نہ حماب اور آگشت میہ خیلال سے کہ ایما کیا ہے تیں کہ بوتا کیا ہے تیں کہ بوتا کیا ہے تیں کہ بوتا کیا ہے تین کہ بوتا کیا ہے تاریخ فی نہیں حالہ بخش حالہ ایونی

منقبت حضرت غوث أعظم

آپ ہیں غوف الورا کمجوب شیانی ہیں آپ ملت حق میں خوا شاید کہ الاخانی ہیں آپ ملت حیل شاید کہ الاخانی ہیں آپ فوب اعظم ہیں رسول اللہ سانہایاتی کے جانی ہیں آپ لیع آپ الوار رب فلسل روحانی ہیں آپ فعی اورانی چیاغ جوہ سامانی ہیں آپ فعی اورانی چیاغ جوہ سامانی ہیں آپ فعی اورانی چیاغ جوہ سامانی ہیں آپ فعی اورانی خوب اعظم میر میران شاہ جیلانی ہیں آپ فطب وین قطب وہ عالم قطب ربانی ہیں آپ بیل حق ہیں آپ بیل حق کے جائے ہیں جان حیون این علی شرخ و شیخ کی تصویر الاخانی ہیں آپ بیل آپ بیل سیر معرفت کے آپ خورھید مخیر اورانی ہیں آپ اورانی ہیں آپ اورانی ہیں آپ معرفت کے آپ خورھید مخیر اورانی ہیں آپ معرفت کے آپ خورھید مخیر اورانی ہیں آپ معرفت کے آپ نے دریا بہائے ہر طرف اورانی ہیں آپ معرفت کے آپ نے دریا بہائے ہر طرف درحقیقت چھر اورانی ہیں آپ معرفت کے آپ نے دریا بہائے ہر طرف درحقیقت چھر اورانی ہیں آپ معرفت کے آپ نے دریا بہائے ہر طرف درحقیقت چھر اورانی ہیں آپ معرفت کے آپ نے دریا بہائے ہر طرف درحقیقت پھر اورانی درحقیقت پھر اورانی ہیں آپ معرفت کے آپ نے دریا بہائے ہر طرف درحقیقت پھر اورانی ہیں آپ معرفت کے آپ نے دریا بہائے ہر طرف درحقیقت پھر اورانی ہیں آپ معرفت کے آپ نے دریا بہائے ہر طرف میں آب میں آب معرفت کے آپ نے دریا بہائے ہر طرف میں آب میں آب معرفت کے آپ نے دریا بہائے ہر طرف میں آب میں آب

منقبت **نضرت غوث** اعظم رے عشق کے ہیں جگنؤ برے ول کے گلبتاں میں مجى آ بہار عرفال رمرى چھم نيم جال ميں رّے ہاتھ بُت فکن ہی کی ایرا جذبہ مُرتضائی انجمی بتکدے ہیں لاکھول برے آزری جہاں میں ترا عم علاج عصیاں ہے دوائے رکج دنیا ری می کی ضیا ہے ابھی برم عاشقاں میں رے مبر کا سندر ہے تھیب ساکلوں کو نہیں شور اَلْعُطَشَ کا تیرے ور کے تشکال میں مجھی غرق تھی جو کشتیٰ اُسے مل گیا کنارہ یے عجیب ہے کرامت زی موج بے کراں میں بھی وھوپ گرہی کی نہ قریب اُس کے آئی جو فوق سے آگیا ہے ترے م کے سائیاں میں میں سر نیاز اپنا کہیں اور کیوں جھکاؤں در غوثیہ کے جلوے نہیں اور آستاں میں جوستر میں وهل کے میں نے تری منقبت کبی ہے تو اثر ہوا ہے پیدا مری بے اثر زباں میں

محداكرم يخر فاراني (كاموكك)

منقبت **نضرت غوث أعظ**م اللہ رے کیا بارکہ فوٹ جانی ہے گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے اولادِ حسن ال حسين ابن على ہے بے شک عبر بغداد ولی ابن ولی ہے ب اُن کی عنایت ہے خفی ہے کہ جلی ہے ہر رم کرم اُن کے گھرانے سے چلی ہے محشر میں وہی غازۂ انوار بے گ متی تیرے کونے کی جو چیرے یہ ملی ہے ہر گام پہ تجدے کی تمنا ہے جیس کو یہ کس کا در ناز ہے یہ کس کی گلی ہے جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اُجالا ہر ایک کرن اس کی مینے سے چلی ہے یں اُن کا ہوں' تا حشر تفییر اُن کا رہوں گا صد شر کہ اُن سے مری نبت ازلی ہے صاحبزاده نصيرالدين نصير كولزوي

غَى بُوا وهُ لَوْكُر بُوا امير بُوا حضورٌ کا قسمت سے جو فقیر ہُوا تمحادا لطف جو اے غوث غدا معین بوا اور بی سی این فسیر بوا ملی تممارے بی در سے جہاں کو راو یقیں ای کیر یہ آ کر ہر اک فقیر ہوا ربائی ہو گئی ''یا غوٹ '' کہتے ہی وا غلام وام مُحبّت ميں جب اسير نفیب سے بغداد کی غاک ره گزر حفرت امیر 192 J. 2 # = " 36 34 2 19 موج يخ كارا في غدي رمائی ہو گئی پیرانِ پیر تک جو اپنا بادی و روبر غلام ویر بوا (مولانا)عبدالحامد بدابوني

منقبت دضرت غوث أعظم خضر زمانه عشق کا منبع علم کا مخزن معدن حکمت فح ولايت بحر عنايت ووري سخاوت جان شريعت بعلم كا پيكر صدَق سرايا خُلق مجتم جان سيحا فيض كا وريا لجا و ماوئ ياك نكامين نيك طبيعت مطلع خوبي مصدر نيكال حافظ قرآل محرم يزدال آپ کی ہتی ٹیع ہدایت آپ کی ہتی روبی طریقت صحرا صحرا قربیة تربیا آپ کے دم سے نقش قدم سے دور ہوئی ہے کفر کی ظلمت مختم ہُوا ہے دور جہالت آپ کی چون آپ کے ابرو آپ کا سایہ آپ کے لیسو حاند ستارے همع فروزاں مہر درخشاں ایم رحمت آپ کا سارا تن من روشن ظاہر روش باطن روش أجلا أجلا آپ كا چيره روش روش آپ كى سيرت سب لوگوں کے وائن خالی آپ کے در کے سب ہیں سوالی اللي ثروت اللي بصيرت اللي محبّت اللي طريقت طُورنوراني (ميانه كوندل)

ِ منقبتِ **د**ضرت غوثِ أعظم

خُوثُ الاعظم کے جو محشر میں غلام آتے ہیں منا سے کلک بہر سلام آتے ہیں جائے قدیل سے کلک بہر سلام آتے ہیں جائے قدیل سے قبل سفا مردی ورگاہ کے کام آتے ہیں سامنا چھوڈ دے اے موت وم نزع بمرا درکھ لخت جگر خبر انام سی آبید آتے ہیں خوث کے در سے نہ آٹھنے کا ہو ساماں یا رب خوث کی در سے نہ آٹھنے کا ہو ساماں یا رب بخت کو بغداد ہیں رضواں کے پیام آتے ہیں نزع میں خاتمہ بالحیر کرا دیں گے مرا خوث الاعظم ہی بڑے وقت میں کام آتے ہیں دل عُشاق کا کیوکر نہ فلک پر ہو دمائے خوث کے در یہ کو دمائے کی سرا عُشاق کا کیوکر نہ فلک پر ہو دمائے میں گیارہویں کی کوئی محفل ہے فلک پر شاید کیارہویں کی کوئی محفل ہے فلک پر شاید کیارہویں کی کوئی محفل ہے فلک پر شاید کیارہویں کی کوئی محفل ہے فلک پر شاید کہ کمک لیلنے کو حاقہ کا کلام آتے ہیں حامہ بخش حاقہ مارہ کے ہیں حامہ بخش حاقہ مارہ کی کوئی محفل ہے فلک پر شاید کہ کمک لیلنے کو حاقہ کا کلام آتے ہیں حامہ بخش حاقہ مارہ کے ہیں حامہ بخش حاقہ مارہ کی کوئی حقوم کے میں حامہ بخش حاقہ مارہ کیا کہ کمک لیلنے کو حاقہ کا کلام آتے ہیں حامہ بخش حاقہ مارہ بخش حاقہ مارہ کیا کہ کما کہ کمک لیلنے کو حاقہ کا کلام آتے ہیں حامہ بخش حاقہ مارہ کیا کہ کما کام آتے ہیں حامہ بخش حاقہ مارہ کیا کہ کما کہ کام کام آتے ہیں حامہ بخش حاقہ مارہ کیا کہ کما کہ کما کہ کما کہ کیا کہ کما کما کہ کما کہ کما کہ کما کہ کما کما کہ کما کما کہ کما

منقبت تضرت غوث أعظم

یا خوش ہو تم عبدالقادر اتنا بی سہارا کافی ہے ہم قادریوں کو مشکل میں بس نام تمھارا کافی ہے بغداد کے گلشن میں آ کر جنت کی تمنا کون کرے یا خوش الانظاب مُن الدین دینے کو نظارہ کافی ہے خوش الانظاب مُن الدین دینے کو نوید فتح مبیل البرات ہوئے کہ کا ترخ بس چاند ستارہ کافی ہے شوکی ہوئی کھیتی کھل جائے آئی ہوئی آفت اُل جائے رحمت کجری آ کھوں کا تیری بس ایک اشارہ کافی ہے میں اپنی گدائی کو سمجھوں یا خوش الکارہ کافی ہے میں اپنی گدائی کو سمجھوں یا خوش الانظام شاہ جیلاں ہم کہ دو اگر یہ منگ ہے متاب ہمارا کافی ہے ہیر وقت مریدوں کو تیرے تیرا ہی سہارا کافی ہے ہیر وقت مریدوں کو تیرے تیرا ہی سہارا کافی ہے ہی ساطل بحر خبات بھی ہے جشمۂ آب حیات بھی یا غوث الانظام شاہ جیاں ہے ساطل بحر خبات بھی ہے جشمۂ آب حیات بھی یا غوث الانظام شاہ حیات بھی ہے ساطل بحر خبات بھی ہے جشمۂ آب حیات بھی یا غوث الاسمنے کو میرے وجلہ کا کنارا کافی ہے ساطل بحر خبات بھی ہے حالے کا کنارا کافی ہے عالمہ فیآءالقادری عالمہ فیآءالقادری

عظمت غوث کیوں کر بیاں ميرے آقا شر اوليا إي ولی عام لیوا ہے ان بغداد م کدا ہیں جس کو جاہیں بحاکیں یازنی سے مردے جلائي e 4 x ارض كيول نه و نائب مصطفى سيي JUST کے گر میں ہے مشکل مُشائی کے دادا بھی مشکل کشا ہیں بھی ونیا کے مشکل کشا ہیں いだ、流れてること ال کیا اُس کو فورا سیارا

منقبت ٍ حضرت غوث أعظم

قائد ول میں ہمارے شہ جیلال آئے پائے ہوں کے لیے حرت و ارمال آئے ہن گیا اُن کی کرامت سے وہ فرمانِ نجات ہم جو محشر میں لیے نامۂ عصیال آئے آپ کے اے ملک الموت! مبارک ہیں قدم رکھیری کو ہماری شیہ جیلال آئے وہی اُن بغداد میں ہوتے جو کسی کو دیکھا فوٹ کے در یہ جو پہنچوں وہ فوٹی کا دن ہو خوٹ کے دالی چمن فلد سے رضوال آئے آگے وکلا وے اسے ذرّہ فاک بغداد کے ڈائی چمن فلد سے رضوال آئے آگے کے دالی چمن فلد سے رضوال آئے آگے کے دالی چمن فلد سے رضوال آئے آگے کے ڈائی چمن فلد سے رضوال آئے گھاد کے دالی جمن کا دن ہو کھوال رضوال نے در فلد تو یہ خوال آئے کے دالی جمن فلد سے رضوال آئے کے کہا گھاد کے در فلد تو یہ خوال آئے کا خوال آئے کے خوال آئے کا خوال آئے کے خوال آئے کے خوال آئے کیا خوال آئے کے خوال آئے کے خوال آئے کے خوال آئے کا خوال آئے کے خوال آئے کے خوال آئے کی خوال آئے کیا خوال آئے کے خوال آئے کیا خوال آئے کیا خوال آئے کیا خوال آئے کیا خوال آئے کے خوال آئے کیا خوال آئے ک

منقبت ِ **دضرت غوث** ِ اعظم

اے عارف وی عبدالقاور اے لوپ وفا کے نقش جلی
اے فقر کے سرکے تاج شہی اے قطب جہاں ولیوں کے ولی
قدیل حقیقت کا پرتو 'عرفانِ ولایت کی منزل
خُوشبُو سے سجا دربار ترا 'جلوؤں سے فروزاں جیری گلی
فزیا میں بسر یوں عمر ہوئی حق بات سی حق فل بات کی
ہر لیحہ عبادت میں گزرا ہر سائس مے عرفاں میں وصلی
ادراک سنور نے لگتا ہے احساس تکھرنے لگتا ہے
جب نام ترا آ جاتا ہے کھل جاتی ہے اپنے ول کی کلی
یاو شیر جیلال اے شآعر ہوتی ہے شریک ول جب بھی
عوس یہ ہوتا ہے جیسے صحوا میں نسیم مُنج چلی
صحوں یہ ہوتا ہے جیسے صحوا میں نسیم مُنج چلی

جناب غوث ہیں ممدول سب اہل طریقت کے اکابر اولیا نے منقبت میران کی کاتھی ہے (دررم)

وے کے ریکھیں وہ ان کی ڈہائی جو کی رنج میں جتل ہیں قادری او رکه او نقشبندی سُرُوردی که چشتی نظامی سب ک گردن پہ اُن کا قدم ہے ب کے سب اُن کے مدحت برا میں ب یہ ان کے کرم کا ہے ساب پُن ہے زیں یہ بے جمایا کوئی ان کے غلاموں سے ہوچھے غوث گر گر میں جلوہ نما ہیں شاہ جلال کا ہے فیض جاری سب ہے احسان اُن کا ہے ہماری ایک آئی کی کیا پوچھتے ہو رجن و انبان اُن پر فدا ہیں بروفيسرم حسين آني

ەنقبت دضرت غوث اعظم اعظم

مود بے مایہ بُون وشمن می بہ صف میرے کے اس فرما دیں "مشہوی ہوئی اُلا تنخف" میرے لیے بھے اُلادی اُلا تنخف" میرے لیے بھے اُلادی اُلا تنخف الادی الاری ال

منقبت ِ تضرت غوث ِ أعظم

اس طرئ قرم کے شیدائی مجوب خدا میں اللہ کو دیکھتے ہیں الحداد کی جانب ہیں آ تکھیں غوث دوسراً کو دیکھتے ہیں الحداد کے پھولوں کی نزمت ہے رُدکشِ گلہائے جنت جیلاں کی جمن آرائی ہیں کور کی فضا کو دیکھتے ہیں مشکل نہ رہے مشکل کوئی ہاگئے تو سہی سائل کوئی جیل زائد وہ طلب سے دیتے ہیں جب در پہ گدا کو دیکھتے ہیں ہے غوث کا در فردوس نظر خاصانِ خدا کو دیکھتے ہیں جیلاں کی عین فضاؤں ہیں انوارِ خدا کو دیکھتے ہیں ہیں مخد جانب کعبہ رہتا ہے بغداد کے ہر دیوائے کا محدول کی ہُوں ہیں اہل جنوں تعرفی کف پا کو دیکھتے ہیں ہے مقدول کی ہُوں ہیں اہل جنوں تعرفی کف پا کو دیکھتے ہیں ہے مقدر آتا کی صورت وہرا کو دیکھتے ہیں ہی مقبول ہے میرا ہر نفی عرف دوسرا کو دیکھتے ہیں مقبول ہے میرا ہر نفی عرف وہرا کو دیکھتے ہیں مرکار کو دیکھ کیا مرکان کو دیکھتے ہیں مرکار کو دیکھ کیا ہو دیکھتے ہیں مرکار کو دیکھ کیا میں مرکار کو دیکھ کو دیکھ کیا مرکان کو دیکھ کیا ہیں مرکار کو دیکھ کھنا کو دیکھ کو دیکھ کو دیکھ کے میں مرکار کو دیکھ کیا دیا دیکھ کو دیکھ کے دیا دیکھ کی دی دی کو دیکھ کی میں دور کھ کو دی کو دیکھ کیا دی کو دیکھ کے دی دی دی کو دیکھ کی کو دی کھ کو دی کھ کو دی کھ کو دی کھ کو دی کو دی کو دی کھ کے دی کور کو دی کھ کو دی کھ کو دی کو دی کھ کو دی کھ کو دی کھ کو دی کھ کور کھ کو دی کھ ک

منقبت تضرت عوث أعظم

منقبت ِ **تضرت غوث** اعظم

وه شان جناب غوب ورئ " سُحان الله سُحان الله سُحان الله مطلوب بي مُحوب خدا سِحان الله سِحان الله وه نور نگاه شاه المُم سره شمه سكل جُود و كرم وه منج رود لطف و عطا سِحان الله سِحان الله وه منج رود لطف و عطا سِحان الله سِحان الله عاده هُمِع شبتانِ صُلَحا سِحان الله سِحان الله عاده هُمِع شبتانِ صُلَحا سِحان الله سِحان الله وه هُمِع شبتانِ صُلَحا سِحان الله سِحان الله وه مردر دي وه نور زبان وه شِح جبان به سِحان الله وه صدر كروه المل مقا سيحان الله سيحان الله وه صدر كروه المل مقا سيحان الله سيحان الله وه جانِ رسول بر دو سرا سَن بِدِينَ " سِحان الله سيحان الله وه جانِ رسول بر دو سرا سَن بِدِينَ " سِحان الله سيحان الله وه جانِ رسول بر دو سرا سَن بِدِينَ " سِحان الله سيحان الله وه نور زبان وه جانِ سخا سيحان الله سيحان الله سيحان الله سيحان الله سيحان الله سيحان الله عرام را له بي اس كي اكرام زرالي بي اس كي اكرام زرالي بي اس كي اكرام زرالي بين اس كي مرا سُخان الله شيحان الله شيحان الله سيحان الله شيحان الله شيحان الله شيحان الله شيحان الله سيحان الله شيحان الله سيحان الله شيحان الله سيحان الله س

منقبت د ضرت غوث اعظم

نقوشِ سجدہ عشاق مصروف بیکافال ہیں اور پر درخشال ہیں مد و الجم ہیں جنتے اولیاء ہیں اہل عرفال ہیں مد و الجم ہیں جنتے اولیاء ہیں اہل عرفال ہیں نہ کیوں سیراب ہوں شظ العرب سے اولیا سارے بیت فوٹ اعظم میر تابال ہیں نہ کیوں سیراب ہوں شظ العرب سے اولیا سارے بیت فوٹ اعظم می بردن عرفال ہیں ہے شرح سورة کیشف حکن کے چاند کی صورت کے فوٹ ایشف حکن کے چاند کی صورت بیت فوٹ ایشف حکن کے جاند کی صورت بیل جنائے طور کی ہے روشی آئکھوں کے بردول ہیں بیل می بردول ہیں ہیں ہیں ایک میں ایک اور کی ہے روشی آئکھوں کے بردول ہیں ہیں ہیں ایک ہیں ہیں خوٹ الورا کا وامن رصت ہیں موٹ ہیں خوٹ الورا کا وامن رصت ہیں موٹ ہیں خوٹ الورا کا وامن رصت ہیں موٹ وہ پیشی قادری جنت بدایاں ہیں ہیں موٹ وہ پیشی قادری جنت بدایاں ہیں ہیں موٹ وہ پیشی قادری جنت بدایاں ہیں ہیں موٹ وہ پیشی قادری جنت بدایاں ہیں

منقبت يضرت غوث أعظم

بھیک کیوں مانگنے جائیں کہیں گھر گھر مختاج

پھرتے ہیں ڈھونڈتے یا خوت ترا در مختاج
مام ہے جیرا کرم تو دہ غنی ہے یا خوت
مقتدر تم ہو غنی تم ہو دلی تم ہو حضور
تم اگر چاہو تو ہو جائے غنی ہر مختاق
ہاں دکھا وسعیت باکرام و عطا میر عراق
شک ہیں کرشت اقلاس سے اکثر مختاج
بیک یا کر جھی اٹھائے سے آئیر مختاج
بیک یا کر جھی اٹھائے سے آئیر مختاج
بیب ترے در پہ جما لیتے ہیں بہتر مختاج
بیک دے بھیک بھائے ہوئے چادر مختاج
بیک دے بھیک بھائے ہوئے چادر مختاج
خوروا ہے یہ فیائے ترا گداگر مختاج
خسروا ہے یہ فیاً ترا گداگر مختاج
فسروا ہے یہ فیاً ترا گداگر مختاج
فسروا ہے یہ فیاً ترا گداگر مختاج
فشروا ہے یہ فیاً ترا گداگر مختاج

منقبت دضرت غوث أعظم

منقبت <u>حضرت غوث (ع</u>ظم

منقبت حضرت غوث أعظم

سرچشمہ ولایت سلطان اولیاء ہیں سر اولیاء ہیں اسراد مصطفیٰ سی اللہ ہیں سرتای اصفیاء ہیں اسراد معرفت کے مصدر ہیں غوث الاعظم اسروش ضمیر وہ ہیں وہ واقت بھی الاعظم اللہ کے سیراب راس چن ہیں اللہ کے سیراب راس چن ہیں اللہ کے ہیں ہیں وہ واقعی اللہ کے ہیں ہیں دو افغیا ہیں اللہ کے ہیں ہیارے شکل کشا ہمارے وہ وافعی بیل ہیں ہر درد کی دوا ہیں دل سے جو کوئی مائے مقصد پر آئیں اس کے ہر دل کا آشا ہیں اس کے ہر دل کا آشرا ہیں اس کے ہر دل کا آشرا ہیں اس کے مشکل میں ہو کوئی اب تک فالی فہیں پھرا ہے ہیں مشکل ہیں جو کوئی اب تک فالی فہیں پھرا ہے مشکل ہیں جو کوئی اب تک ویکھؤ موجود جابجا ہیں مشکل ہیں جو کوئی اب کی دیکھؤ موجود جابجا ہیں سیرتوراللہ اتورسیٰی سیرتوراللہ اتورسیٰی سیرتوراللہ اتورسیٰی سیرتوراللہ اتورسیٰی سیرتوراللہ اتورسیٰی

منقبت ِ **تضرت غوث ٍ أعظم** غم کوئین سے آزاد ہوں ہیں غلام صاحب بغداد الم بول بين ہے جوش بے خودی میں اب یہ "یا غوث" عجب مست سے بغداد ہوں میں گل جیلاں کی کج دیج کد رہی ہے ببار گلشن ایجاد مول میں فغال ٹوٹے واوں کی سننے والے شکته دل کی اک فریاد ہوں میں "الْمُرِيْدِيْ لَا تَنْخَفْ" جب سے منا ہے ہے ول مح مترت شاد ہوں میں ہے فکل سائی جیلاں نظر میں خمار بادهٔ بغداد مول میں چن میں کلیت برباد ہوں میں علامه ضاء القادري

منقبت تضرت غوث إعظم

اعرا چھا رہا ہے شرق کے ہر ایک ایوال ہیں چک اُٹھ رہم جیلال غرب سے راس محترستال ہیں نظر کئے اُمید آئے نہ کیوں شام غربیاں ہیں انظر کئے اُمید آئے نہ کیوں شام غربیاں ہیں شماری منقبت ہے شرح تعب صاحب راسری سی تابید کیوں کم رانشراح صدر ہو ہر طبع جولاں ہیں ہارا منقبت ہی پر مدار زعگائی ہے ہارا منقبت ہی پر مدار زعگائی ہے ہارا منقبت ہی پر مدار زعگائی ہے ہارا منقبت ہی کرریں شائے شاہ جیلال ہیں ہیں معلوم ہے، تم نے قالا ڈوبی کشتی کو ہیں معلوم ہے، تم نے قالا ڈوبی کشتی کو خدارا دیگیری اُس کے در تک کیجے مولا کرم اے نافدا پھر ہو تلاظم خیز طوفاں ہیں خدارا دیگیری اُس کے در تک کیجے مولا میں مکاں اپنے لیے جس نے بنایا ہے رگے جاں ہیں مکان اپنے افزاد دنیا ہو کہ عقبی ہو میں کی جس نے بنایا ہے دگے جاں ہیں کی جہا ہی ہو کہ عقبی ہو جہا ہی مولا اپنے راس عاآجز کو بھی مولا اپنے واماں ہیں جہا ہے راس عاآجز کو بھی مولا اپنے واماں ہیں

رياست على عاجز مرادة إدى

المناف التو المورات ا

علامه محريعقوب حسين ضاءالقادري

منقبت لضرت غوث أعظم

منقبت دضرت غوث أعظم

اے فیہ جیلان ترے دربار میں آتا ہوں میں دوئی پر صد بارِ عصیاں باعدہ کر لاتا ہوں میں گوہرِ مقصد سے ہو جاتا ہے دائن پُر ہما جب بڑے دربار میں اے بحر فیض آتا ہوں میں کونسا ہو گا دہ دن یا رب کہ لے کے زارِ رَہ یہ کہوں احباب سے بغداد کو جاتا ہوں میں ہے کئی دن سے جو دل میں آرزوئے پائے بوت میں مرتے مرتے اس لیے ہر شب سنجل جاتا ہوں میں باز آتا ہی نہیں رونے سے جری یاد میں اور جس شب سے ہوا ہوں برچ پڑانوار سے دور جس شب سے ہوا ہوں برچ پڑانوار سے دور جس شب سے ہوا ہوں بری دور و شب شب کے مرت میں اور لیت میں ترکی روز و شب شب کون دار لیت میں ترکی روز و شب شب سے ہوں اور لیت عمر کھاتا ہوں میں سید بغداد کی فرقت میں ترکی روز و شب خون دل بیتا ہوں اور لیت عمر کھاتا ہوں میں خون دل بیتا ہوں اور لیت عمر کھاتا ہوں میں خون دل بیتا ہوں اور لیت عمر کھاتا ہوں میں خون دل بیتا ہوں اور لیت عمر کھاتا ہوں میں خون دل بیتا ہوں اور لیت عمر کھاتا ہوں میں خون دل بیتا ہوں اور لیت عمر کھاتا ہوں میں خون دل بیتا ہوں اور لیت عمر کھاتا ہوں میں خون دل بیتا ہوں اور لیت عمر کھاتا ہوں میں خون دل بیتا ہوں اور لیت عمر کھاتا ہوں میں خون دل بیتا ہوں اور لیت عمر کھاتا ہوں میں خون دل بیتا ہوں اور لیت عمر کھاتا ہوں میں خون دل بیتا ہوں اور لیت عمر کھاتا ہوں میں خون دل بیتا ہوں اور لیت عمر کھاتا ہوں میں خون دل بیتا ہوں اور لیت عمر کھاتا ہوں میں خون دل بیتا ہوں اور کیت عمر کھاتا ہوں میں خون دل بیتا ہوں اور کیت عمر کھاتا ہوں میں خون دل بیتا ہوں اور کیت عمر کھاتا ہوں میں خون دل بیتا ہوں اور کیت کون دل بیتا ہوں اور کیت عمر کھاتا ہوں میں اور کیت میں در کھی شاہ قائدر در کی

منقبت تضرت غوث أعظم نور عين مصطفى الماليان بو نور يزداني بو تم قادِر قدرت مُمَا يا غوثِ جيلاني اله تم غوث اعظم مُحَى دين مجبوب شيحاني بو تم مرتضلی کے لاؤلئے حنین کے جانی ہو تم تم ہو سطین خین بر سائنگ کے چثم و کھانے همع بن طور بو قديلي نوراني بو تم رُعب ديد" بيت حق كا مو روش آكينه مرتفتی هير خدا بين هير يزدانی او تم خال زخ سے جلوہ افثال ہے بد بیضا کا نور وہ چُاغ طُور اے شمع شبتانی ہو تم اولياءً نے دوش ير رکھا محمارا يائے ناز کھل کیا ہے راز معراج خدادانی ہو تم بجرتے ہیں منگ ور مقصود سے وائن ممام اے کی داتا! حریف نگ دامانی ہو تم علامه ضيآء القاوري

منقبت ِ فضرت غوث إعظم برکت کا ہے مہینا ہے روش ضمیر کا بغداد والے حضرتِ بیرانِ بیرٌ کا يه صاحب جمال بين آل رسول سن الله بين گردیدہ ہو گیا ہے جہاں رنگیر کا جس کے طفیل چور بھی ابدال بن گئے گُن کیوں نہ گائیں سب اُی عبدِ قدرِ کا معراج میں تی التایہ کا عطا کردہ ہے شرف ولیوں کی گرونوں پہ قدم میرے پیر کا بَجِّے دِلائے بانجھ کو بھی فوٹِ یاک ؓ نے سمجھے گا رہب کب کوئی روش ضمیر کا بيرول ش بير وه بين ولي اولي شي بين ٹانی کوئی کہاں ہے نبی شانایا کے سفیر کا تا عر آرزو کی زخی کے دل یس ہے جلوہ وکھائی دے مجھے پیرانِ پیرٌ کا التيب زنمي (لا :ور)

تم اپنے چاروں ست جو چاہو تو دکیے لو غوث جلیؓ کی سب پہ عنایات عام ہیں (دررم)

منقبت تضرت غوث إعظم

خوت الاعظم پر پیرال شاہ جیلال آپ ہیں طلمتوں ہیں مطلع انواہ برداں آپ ہیں اُپ ہیں مطلع انواہ برداں آپ ہیں آپ ہیں اُپ کا ہوا اِچیائے دین مصطفیٰ ساہیائے کا کفر کی ظلمت ہیں خورہید درخشاں آپ ہیں اولیا ؓ کے شانۂ اقدس پہ ہے ان کا قدم اولیا ؓ کے شانۂ اقدس پہ ہے ان کا قدم جنب و شوق اعدوں سے دل نے وہ پائی چلا اولیا ؓ کے داسطے سرخیل و سلطاں آپ ہیں جنب و شوق اعدوں سے دل نے وہ پائی چلا کیف و مستی کے جہاں ہیں میر تاباں آپ ہیں غرق کو لپ ساطل سلامت کر دیا خوق کو لپ ساطل سلامت کر دیا ہیں دہر ہیں پھیلا دیتے ہیں رنگ و بو کے قافلے دہر ہیں پھیلا دیتے ہیں رنگ و بو کے قافلے بین دہر ہیں پھیلا دیتے ہیں رنگ و بو کی تافلے تو اس کا جزیو ایماں آپ ہیں تار بائے جانِ اختر ہیں غزل خواں آپ ہیں تار بائے جانِ اختر ہیں غزل خواں آپ ہیں تار بائے جانِ اختر ہیں غزل خواں آپ ہیں تار بائے جانِ اختر ہیں غزل خواں آپ ہیں تار بائے جانِ اختر ہیں غزل خواں آپ ہیں تار بائے جانِ اختر ہیں غزل خواں آپ ہیں تار بائے جانِ اختر ہیں غزل خواں آپ ہیں تار بائے جانِ اختر ہیں غزل خواں آپ ہیں تار بائے جانِ اختر ہیں غزل خواں آپ ہیں تار بائے جانِ اختر ہیں غزل خواں آپ ہیں تار بائے جانِ اختر ہیں غزل خواں آپ ہیں تار بائے جانِ اختر ہیں غزل خواں آپ ہیں تار بائے جانِ اختر ہیں غزل خواں آپ ہیں تار بائے جانِ اختر ہیں غزل خواں آپ ہیں تار بائے جانِ اختر ہیں غزل خواں آپ ہیں

منقبت لضرت غوث أعظم

غوث الاعظم کی یاد آئی ہے کیسی تسکین ول نے پائی ہے اثر أقلن قلوب عالم ي آپ کی شان دربائی ہے بھتے گا وہ جے حاصل غوث اعظم کی رہنمائی ہے بن کے لوگ نقش کے بندے عید تادراً تری دُہائی ہے تاوری فیض یانے والوں کی حق کی درگاہ تک رسائی ہے مصطفائی التالیا ہے اپی سیرت میں شکل و صورت میں مرتضائی ہے ذكر سے أن كے كشب ول ميں رياض روح پرور بہار آئی ۔ من سيدرياض الدين رياض مروددي

منقبت لضرت غوث أعظم

یا ہے جیلاں گرم کا اِک اشارہ چاہیے
اولیاء کی چشم عنایت کا مہارا چاہیے
اولیاء کی گردئیں ہیں آپ کے دیر قدم
تائع فرماں ہیں سب بی اِک اشارہ چاہیے
خواب میں دیکھا تھا بی اِک بار وہ شمر جمال
آگھ کہتی ہے نظارہ پھر دوبارہ چاہیے
آناب حشر کی گری ہے نیج کے لیے
آناب چ ہر دم ''یا ہے جیلاں'' کا نعرہ چاہیے
الدد یا غوف اعظم دیگیری سے جے
الدد یا غوف اعظم دیگیری سے جے
میری بھنور میں اب کنارہ چاہیے
صدق دل ہے آپ کے قدموں پہ خاکی ہے نار
عافی کے تدموں کا ای کو بھی آثارا چاہیے
آپ کے قدموں کا ای کو بھی آثارا چاہیے
آپ کے قدموں کا ای کو بھی آثارا چاہیے
آپ کے قدموں کا ای کو بھی آثارا چاہیے

منقبت ِ **د**ضرت غوث ِ أعظم

جيلان کا 2 Use غوثُ الأغياث فدا 2 100 1 جن کو پیران کیتے ہیں 13 کی تعریف 45 ييل يول كو روش عمير كمية إلى 5. کے جلوؤل کو ڈھونڈتا ہول کی گردن پہ ہے قدم جن کا نقشِ یا اُن کے چومتا ہوں ابدال ياتے ہیں چور کو کے قدموں میں آ پڑا ہوں خواجگال بين جن غلام 126 يل کی سرکار يل Un ال اوليا مدح خوان يں جی 2 سے ان بی کو مائلاً Ust

ول على رمرے فوٹ كا مكان ہے چھم آتاں طقة رُخ فوث كا بیال روش مری شع سال زبال جاتا ہے قطارِ اشک میں روال ہے دل جاتا ہے لغداو فاک پ روال شوق يل جرا ب يغداو ول کیا تھبرے جگہ کہاں قادر ہول کو روز محشر غوث 4 المال گردن یہ ہے یائے غوث الاعظمٰۃ عالم بين ولي جال جال ہے حاربخش حآر بدايوني

منقبت تضرت غوث عظم

رشک سے ویکھتے ہیں شیر مجھے

اللہ بغداد بن گیا ہوں میں بھے

الدری رہ پہ چل پڑا ہوں میں علی بھی کو صدے ڈرا نہیں کتے

ادری رہ پہ چل پڑا ہوں میں بھی کو منکر کییر کیا ہوں میں فوٹ کا نام جَپ رہا ہوں میں ہو کرم کی نگاہ ''یا میرال'!' فی کے زنے میں رگھر چکا ہوں میں فاٹ کیا ہوں میں کاش فیضان کو وہ اپنا لیس کاش فیضان کو وہ اپنا لیس کاش ایشان کو ہوانوالا)

تم کو نزیزہ جب ہو مصائب کا سامنا وال غوت چھم تشوُّد ہے بھامنا ، (دررم) منقبت حضرت غوث أعظم

غلامان محمد على اگر مو غوي پاک په هر اه اه اه علیٰ کے لاؤلے کی سمت رکھو علیٰ کے مانے والو! کدھر ہو قمت میں یا رب ہو تو پہلے یمرا بغداد کی جانب سفر مو انھیں غم کیا تبی وئتی کا جن کی تمهاری وظلیری پر نظر جو دُعا میں گر حوالہ ہو تحمارا کی جبتی میں خود اڑ ہو اعت ختر ہے جنب حق کی ذراً آواز وو آقا كدهم بو رو كت في المالية من غوث اعظم ہم اہل ول کے راہیر ہو أميدفاضلي (كراچي)

منقبت دضرت عوث أعظم نظر کس کی سُوعے مجبوب سُجانی میں جاتی كهاں ك چھم لُطف شاہ جيلاني منيں جاتى زمانہ ان کے جُودِ عام سے سراب عرفال ہے کدھر کو اُن کی نہر فیض روحانی نہیں جاتی وہ اک گئے القیوخ و سید البادات ہیں بے فک کہاں وُنیا میں اُن کی منوات مائی نہیں جاتی نہ رکھے کوئی جب تک آپ کے اقوالِ خَاْلی نظر اس کی سُوئے اسرار پنیانی نہیں جاتی نہ ہو میر صدانت آپ کی جس کی ولایت پ ولایت اس کی ونیا میں کہیں مانی خیس جاتی لنجب کا وو یار میری ڈوبٹی کھٹی ا کہ تدبیروں سے برِغم کی طغیانی نہیں جاتی فقيرِ مختشم ۽ عاشقِ محبوبِ سجاني ا نظر اس کی سُوعے وسوائی شیطانی نہیں جاتی سيرعلى فتشم نفوي

منقبت ِ **دضرت غوث (عظم** 

زمزمہ دردِ مجبّت کا سنانے والا جلوہ خسن نگاہوں کو دکھانے والا راز توحيد كا دُنيا كو يتائے والا یردہ غفلت کا نگاہوں سے بٹانے علم و حكمت كے فزائے وہ كُٹائے جسم للت میں نئی روح جگانے والا مرد دُرولیش سے پنہال نہیں راز ہستی چرہ وہر سے پردوں کو اُٹھانے والا ایک مشیر روال تھا وہ طلالت کے خلاف شرک و بوعت کو زمانے سے مٹانے والا اس کے قدموں سے کیٹے رہے سب اہل دُول فقر کی شان زمانے کو دکھانے والا ہم تو اس مُرهِد صادِق کے ہیں شیدا باروَل راہِ توجید بہر رنگ دکھانے والا يروفيسر باردن الرشيد (كراجي)

منقبت تضرت غوث أعظم

ہے یہ ناممکن رسائی ہو ریاضِ خُلد تک کُوچۂ غوث الورکُ کی خاک اگر چھائی نہ ہو بیں اُٹھا سکتا نہیں محود لطعبِ زندگ لُطف فرما مجھ پہ گر وہ غوث صدائی نہ ہو لُطف فرما مجھ پہ گر وہ غوث صدائی نہ ہو راجارشیدمجمود

ا الحال بد كا النيخ بي سي سب بكيا وهرا المريكة في عراق كى خاطر كيا جو طي التعليم خوث پاك سے دورى كا ب اثر المسلم كے سائس ميں جو ب آه و بكا كى لے الكن بيں نام ليوا ببرطال خوث كے اس راه سے أفيس نہ بٹائے گى كوئى شے اس راه سے أفيس نہ بٹائے گى كوئى شے اس داسطے نجات ملے ظلم سے آفيس ميران سے بيہ عراقيوں كى التماس بے ميران سے بيہ عراقيوں كى التماس بے الميران سے بيہ عراقيوں كى التماس بے

منقبت حضرت غوث إعظم جس کے دل میں القت سرکار جیلائی نہ ہو بالیقیں اُس کی نظر میں نُور ایمانی نہ ہو گر شہ بغداد کے در کی گدائی ہو تھیب خواہشِ ونیا تمنّائے جہاں بانی نہ ہو منول عرفان حق کو کس طرح یا کیس کے ہم غوث عظمٌ كا اگر فيضانِ رُوحاني نہ ہو ہو نہ گر ورد زباں اسم گرای آپ کا درد کا درمال نہ ہو مشکل کی آسانی نہ ہو قا يبي منشائے حق بهر محمد مصطفیٰ سينيانے غوهيت يس عبد قادر كا كوئى الى ند او جب ہُوئی بغداد کی گلیوں کی متی زیب سر یم زا کیوں معصیت کاروں کی پیشانی نہ ہو حرز جال تعليم غوث پاک". ہونی جاہے ہے جو ہو چر ہم کو کوئی مجی پریشانی نہ ہو

منقبت دضرت عوث أعظم

خوف اعظم ہادشاہ بر و بر کی گیارہویں ہو رہی ہے مومنوں بیں آج گھر گھر گیارہویں آتی ہے عالم بیں جب یا شوکت و قر گیارہویں لاتی ہے ہمراہ رحمت کا سمندر گیارہویں خوف اعظم شاہ ویں کی تا بہ محشر گیارہویں ہر 'بریں چکا کرے گی نور بن کر گیارہویں یہ عطائے شاہ ویں ہے آپ پر یا خوف پاک یہ عطائے شاہ ویں ہے آپ پر یا خوف پاک بارہویں کا پیش کر ویتی ہے منظر گیارہویں مرف انسانوں میں بی چچا نہیں ہی برم کا قد سیوں میں ہوتی ہے عرش علی پر گیارہویں جس کے دل میں الفت خوث الوری ہے جلوہ کر قد یا دو عالم میں توگر گیارہویں اس کو کر دے گی دو عالم میں توگر گیارہویں کا بیت آئی الدین جیلانی میں توگر گیارہویں کا بہت قرآم میا گی جات میں معقر گیارہویں کا جات کہت زائی ہے خاتم میں الدین جیلانی شاہ سے آئی الدین جیلانی شاہر گیارہویں کرتی ہے خاتم میا کی دو عالم میں معقر گیارہویں کرتی ہے خاتم میا کی دو عالم میں معقر گیارہویں کا کہت زائی ہے خاتم میا کی دو عالم میا کی دو کا کی کی دو کا کی کی کی دو کا کی کی دو کا کی کی دو کا کی کی دو کا کی دو کا کی کی دو کا کی کی

منقبت ِ دضرت غوث اعظم

غوث الورئی کا کرتے ہیں جو دل سے احرّام وہ گیارجویں کا کرتے ہیں ہر ماہ اجتمام (دررم)

ہیں پریثاں ہر جگہ پہ ہم غریب

آپ پر روش بیں طالاتِ عجیب

آپ ہیں ہدرد عالم یا حبیب!

السّلام اے غوش اعظم السّلام

السّلام اے قطب اکرم! السّلام

علّامہ ضیآءالقادری

منقبت <u>دضرت غوث إعظم</u>

آپ پر يا شاه جيلاني اُ سلام آپ پر يا غوث لافاني اُ سلام آپ پر يا قطب راباني! سلام آپ پر تضوير نوراني سلام

السّلام اے غوث اعظم الله السّلام الله السّلام الله السّلام

آپ ہیں مجونوب رب یا خوث پاک آ آپ پر شیدا ہیں سب یا خوث پاک آ آپ ہیں قطب عرب! یا خوث پاک آ ہو سکون روز و شب یا خوث پاک آ

السّلام اے غوث اعظم السلام اے خوث اعظم السلام اے قطب اگرم! السّلام اولیاء اللہ میں سیّد ایرار اللہ اللہ ہو

اللام اے رہنما اے شخ باتت! ملام اللام اے مخی دین اے قطب اکرم! الرام اللام اے عدد قادِرُ فوٹ اعظم اللام آ پ ہیں بیارے رسول اللہ سی بیان کے جانی سلام آپ پر يا غوث يا مجوب سجاني اُ سلام آپ پر اے ولیر سطین نورانی! سلام آپ پر یا شخ دوران قطب رتبانی سلام اللام اے مُحَّى وين اے قطب اكرم! اللام السلام اے عمدِ قادِرُ غوثِ اعظمُ السلام غوث اعظم ا ناتوانوں کی مدد فرمایے " بیکسوں کی ول فگاروں کی مدد کو آیے رم ہم آفت رسیدوں پر خدارا کھائے ہم غریبوں کی تمثالے دلی بر لایے اللَّام اے مُحَى دين اے قطب اكرم! اللام السلام اے عبد قادِر فوٹ اعظم السّلام علامه ضيآء القادري

منقبت تضرت عوث عظم اللَّامِ ال تارِثِ أبرادِ عالم! اللَّامِ اللام اے افتار آلِ آدم! اللّام اللام اے تی مادات اکرم! اللام اللام اے مقدا لطف مجتم! النَّلَام ال عَجْلِ وين ان قطب اكرم! السلام السلام اے عبد قادِر غوث اعظم السَّلام السلام اے خُرو اُخیار و اوتاد! السلام السلام اے مرور و سلطانِ افراد! السلام السلام اے بادشاہ پرم ایجاد! السلام . السلام اے نوبِ گزارِ بغداد! السلام اللام اے می دین اے قطب اکرم! اللام السلام اے عمد قادر فوٹ اعظم السلام اللَّام اے ناخدائے کشی اُمَّت! سلام السلام ال مقتدائ ندب و لمت! سلام السلام اب پیشوا کا غوث ذی عرفت! سلام السلام اے قطب دیں قطب کرم السلام اے قطب دیں قطب کرم السلام اے قوش اعظم، شاہ جیلاں السلام الے مخی دین محبوب جبال السلام الے مخی دین محبوب جبال السلام الے مخی دین محبوب جبال السلام الے خرو بغداد و سلطان عراق السلام اے نور جال اے میر رخشان عراق السلام اے نور جال اے میر رخشان عراق السلام اے میر پیران میر میران عراق السلام اے میر پیران میر میران عراق السلام اے میر پیران میر میران عراق السلام اے خوش اعظم، شاہ جیلاں! السلام الے خوش اعظم، شاہ جیلاں! السلام الے خوش اعظم، شاہ جیلاں! السلام الے خی دین محبوب شجال! السلام الے خی دین محبوب شجال! السلام الے خوش علامہ خیا السلام الے خی دین محبوب شجال! السلام الے خوش علامہ خیا السلام الے خوش دین محبوب شیا السلام الے خوش علامہ خیا السلام الے خوش علامہ خیا السلام الے خوش علامہ خیا اللام ال

منقبت ِ دَضرت غوث ِ [عظم

السّلام اے نوبرِ سلطانِ خوباں مِن اللّام اے نوبرِ سلطانِ خوباں مِن اللّام السّلام اے نونہالِ هیرِ یزدال اللّام اے نونہالِ هیرِ یزدال اللّام اے ہادئ مخلوق رحال! السلام اے عبدِ قادِر قطبِ دورال! السلام

اللّام أَ غوث أَعظم شاو جيلالٌ! السلام السلام ا مُحكُّر دين محبُّوب شُحالٌ! السّلام السلام ا فقار دين و ملّت! السلام

السلام اے واقیتِ رازِ شریعت! السلام پالسلام اے کاجیتِ اُسرارِ وحدت! السلام

اللام اے صاحب کشف و کرامت! السلام

اللام اے غوث اعظم شاہ جیلاں السلام اللام اے مُحی دین مجبوب سجان السلام السلام اے جافار رہ اکرم السلام

السلام انے لمعد تورِ معظم السلام

پیر پیرانِ طریقت آپ پر لاکھوں سلام مير ميران اکارت آپ ير لاکھوں سلام والی مملک ولایت آپ پر لاکھوں سلام اے ولی یا کرامت آپ پر لاکھوں سلام مُرجدِ اللِ عقيدت آپ ۾ لاڪول سلام ہادی ایلِ ارادت آپ پر لاکھوں سلام قبلت ارباب حاجت آپ پر لاکھوں سلام زیب محرابِ عبادت آپ پر لاکھوں سلام اخرِ بُن سعادت آپ پر لاکھوں سلام گوہر دُرنی سادت آپ پر لاکھوں سلام اے غریوں بے نواؤں بیکسوں کے ونگیر اے امام دین و ملّت آپ پر لاکھوں سلام ہو سلام اینے فیا کا یا کی الدین قبول ہو فیا پر خاص رحمت آپ پر لاکھوں سلام علامه ضياالقادري

منقبت <u>د</u>ضرت غوث أعظم غوثِ اعظمٌ قطب ملت آپ پر لاکھوں سلام مخى دي مجوب أمّت آپ ير لاكھوں سلام مطلع انوار وحدت آپ پر لاکھول سلام منع انہار کڑت آپ ہے لاکھوں سلام كافِفِ أمرادِ قدرت آپ ي لاكھوں سلام واتِفِ رازِ حقيقت آپ پر لاڪول سلام ظلِّ سلطانِ رسالت سلينيا آپ ير لاكھوں سلام وارثِ شاهِ ولايت آپ پر لاکھوں سلام مقتدائے دین و ملّت آپ پر لاکھوں سلام پیشوائے اہلِ اُمّت آپ پر لاکھوں سلام اے حیں اے پاک سرت آپ پر لاکھوں سلام شاہمِ محبُوب صورت آپ پر لاکھوں سلام مظہر شانِ 'ثبّوت آپ پر لاکھوں سلام چيکر زشد و بدايت آپ ي لاکھول سلام

آپ سے عُقاق کی فریاد ہے اُمت فیرُ الورائی شکل میں ہے ہر طرف لاوینیت کا زور ہے مغربیت کا ہے طوفاں آج کل فرقہ بندی کی وہا کیں عام میں قوم کا یا خوت سے شنیے سلام

کرتے ہیں اس پہ لطف و عنایت جواب ہیں
کرتا ہے جو پخدمتِ خوث الوری سلام
اس واسط یمی ہے مناسب کہ اے عزیز!
تو از رو خلوص رکیا کر سدا سلام
تو از رو خلوص رکیا کر سدا سلام

منقبت ٍ تضرت غوث ٍ أعظم

التّلام اے تھے اکرم التّلام السلام اے ماہ عرفاں السلام السلام اے صدر افراد السلام السلام اے بادی روش ضمیر السلام اے فاطمی گلشن کے پھول السلام ال تحى دي روى فداك اے کش تید مثنی کے پہر سیر موی کے این فوش جال سیّد عبداللہ فاقی کے پر حضرت واؤو رحمانی حملے جاند جانِ يَجَيٰ "، تور ايزد السلام اللام اے جان جال غوث انام السلام اے واقعی راز جلی سرور و سلطاني بغداد سلام السلام اے عبر قادر محی ویں غوث اعظم آپ كو كبتة بين سب

التّلام ال غوث اعظمٌ السلام اللام اے شاہ جیلاں اللام السلام اے میر بغداد السلام السلام اے غوث اعظم و تھیر السلام العرقة العين رسول ملك اللام اے جان سطین نی علی اللام اے فی کُلُ اے تاجور السلام اے ستة عبداللہ کے لال السلام اے قطب دیں عالی محبر السلام اے مُویٰ واقی کے جاعد ولبر سيّد عمرٌ السلام تور عين ابن عبداللہ سلام السلام ابن ابو صالح ولي نازش آباد اجداد السلام اللام العلن على فتم الرطيس علي آب بين لخت ول مجوب ربا

آب کی وین حیت اور غیرت کو سلام درس وحدت ملّت بینا کو دیے صبح و شام ان کے ارشاداتِ عالی اور بدایت کو سلام دور کردی طالبان حق کی میسر تلفظی آپ کے علمی ترفع اور جلالت کو سلام فتنهٔ باطل برتی کو ملایا خاک میں آپ کی مردانگی اور اشتقامت کو سلام سکے مشکل ہے مشکل خلق کے حل کردیے آپ کی فقهی بصیرت اور فطانت کو سلام درس دنیا کو دیا منهاج سُنّت پر چلو آپ کی اس کوشش اعزاز سنّت کو سلام زندگی مجر شاہ ویں میں ایک کی ویروی کرتے رہے آپ کی جانب سے شاہ دیں سی ایک کی طاعت کوسلام ان کے ارشادات حافظ دل میں کر لیتے تھے گھر جان و ول سے ان کے انداز تھیجت کو سلام حافظ محرصارق (لا مور)

منقبس لضرت غوث عظم

خوث العظم کے کمالات امامت کو سلام ان کے کرداہ بلند و خوبصورت کو سلام سے ول اللہ اپنے دور کے سب سے بوے بول برگ آپ کی تابال ولایت کو سلام دین کی تبایل ولایت کو سلام دین کی تبلیخ میں عمر گریزال کاٹ دی ان کی چدوجہد احیائے شریعت کو سلام برعتوں سے پاک بیمر دین حتی کو کر دیا برروں کو مثل آئینہ سناتے حتی کی بات جوں خفنفر ان کی بہت اور جُرانت کو سلام عظمتِ اسلام کو افلاک پر پہنچا دیا مشکمتِ اسلام کو افلاک پر پہنچا دیا مشکوی اسلام سے گہری خربت کو سلام برم پر کاری مشکوی اسلام سے گہری خربت کو سلام فیر اسلام سے گہری خربت کو سلام نے شیر اسلام سے گہری خربت کو سلام نے شیر اسلام سے گہری خربت کو سلام فیر اسلام سے گہری خربت کو سلام نے فارج کیے آپ کی اسلام سے گہری خربت کو سلام نے فارج کیے آپ کی اسلام سے گہری خربت کو سلام نے فارج کیا مشکور دین سے خارج کیے فارج کیے فارج کیے فارج کیے فارج کیے فارج کیے فارج کے خوب کو سلام سے گہری خربت کو سلام نے فارج کیے فارج کیے فارج کیے فارج کیے فارج کیے فارج کے فارج کیا کہانے دی فارج کے فارک کے فارک کے فارج کے فارج کے فارج کے فارک کے فارک کے فارج کے فارج کے فارک کے فارک

ينوش ٹازک تھے نہایت عن حكوش المحتوث دوش تھے زاکت میں قوی ز پاک تقا بے کینہ ایبا صاف سين آعيني فقاف القا گویا اقدی تھے پیر خال بينا Uly هکل أنكشت 13 تختيل کو سرایا عجب 1 الآب يهال باب أوب

ہیں سرایا نور ملک معرفت کے شہریار خاکیوں اور نُوریوں سب پر ہے ان کا افتدار (رررم)

## مناقلين المسالي عالم الماليوال

رُئِي رِفْكِ سكا بيال شمشاد قرِ بالا 100 100 ے آزاد ا موداد مرام اور يور تنا نور کا فرق 0/10 تفا شركيس مشكر فتن زلف جیں ہے تور حق طوہ ابردیے خمار تھیں زیا تی تھیں شعاع نور مڑگانِ حسیں پھم روش میں عجب ایجاد تقا نور کے ملقہ پہ گویا صاد تھا افشال خوب مخمی شیریں زباں تھا وقن کی چھمہ خور کا گماں

اگر مل جائیں رب سے تم کو آگھیں ویکھنے والی عُلَم تا آساں دیکھو کے اوٹیجا شانِ میرانؓ کا کی کے تو تصور کک کی مخائش نہیں اس میں ب شان سرور عالم سن الله عن عاما شان ميرال كا شہ جیلاں کریں کے دھیری اُس کی محشر میں جہاں میں نغہ جس بدے نے گایا شان میران کا نی سل اللہ کا نام لے کر جو شوعے بغداد ویکھیں کے نظر آئے گا سظر اُن کو کیا کیا شان میرال کا كرے كا حرز جال ہر ونت نام غوث اعظم كو بُوا إدراك جو تجھ كو ذرا سا شان ميرال كا اگر شان چیم سالیا و مکه کر کها مول می تعین تو ہے ہے منقبت کوئی تقاضا شانِ میرالؓ کا رکیا ہے راجا ہوسف تاورکی نے از رہ القت ينام غوثٌ قائم اك اداره "شان بيرال" كا را جارشدگرود

# منقبت لضرت غوث إعظم

#### راعى شياكي ١٨٨ الزالدين حاذق ٢٢ الديشررزي ٢٠١١٩٩ مأفظ مرسادق الالاس رسالكيةوي الاعا מולפונל בא' mr 'rz' رتشيدهلي القادري الاسترات الرتشيدهارش المراجع مَادُ عبدالحاربدايون "٢٩٥١١١٣٠٢ الير ع احدثنا يريل " ١٥٨ ٢٠١٨) عاد يخش حاكد بدايول ٢٢١١١١١ ٢٧٥ ١٢٥ MITTAN'TAL'TAG'TAI tog'ron صيب الشدهاوي مدا رفاقت سعيدي ١٥٣٠ mr Ja صيب على متيب ٢٢٥ رياش الدين مروردي ٢١٢ حرّت مواني "٢٠١٠٠ واكثرر إش مجيد ١٧٢٠ حشّ رضاير يلويّ ۱۳۴ ۵۵ زايد عقق ۱۲۸ Milion ايرب دفي ۲۰۹ عيرزاده فيترصابري ٢٢٣ rriguesti آمنه خاتون حَيَا بليادي ١٥٢٢ غلام رسول سال ١٢٠٠ جيرت شاه وارثي مهم 172 Just 110'99'8 170'0 بروفيه تحرة فريدي ١٢٩ خادمی ضیائی اجمیری ۱۲۱ اكرم تحرفاراني ١٨٣ خاكى امرو دوي مهم سرآج آغالً اكبرآ يادي الاعا عزية الدين خاكى القادري الا ١٢٢ ١٢٣٠ سيدسيني ندوي ١٣١ فليل صعباني ٩٣٠ サインととじいまり شا ولكصنوى ١٩١ نذريطي دردكا كوروي ٢٦٢ ٢٦٢ ثابرالوري اوم my'8;

## اشارىيىمنقبت نگارانغوث پاك دىناشىلى (بترتىبىرون جتى بلائة تْݣُص)

آباده يلي مين ١٣٠٠ ائير مينال للمنوي ٥٠ ا تى يادى پرى ٣٠ شادانسارال آبادي ۴۹۸٬۲۳۰ ۱۳۴۱ ۱۳۴۰ روفيمر فرصين آئى ١٨٩ انورصايرى ويويتدئ ١٨٣١٩٨١ آ سف صابری يردفيسرا فضال احمدا تؤرّ ١١٩ احبأن رامپوري عاا الورالله أنور ين ١٩٢١ ٢٠٠ يي زاده فارو لي احبار) ١٩٧ انيب حسن قادري رضوي الاا 190'21 بررالقادري ١٢٥٥ على مداخر الحامدي ١٥٠٥٥ ٥٠٤ بقررحاني اها اكرم كى الخزاام محبت خال يُنكشُ • ١٥ ارشارش القادري ٢٠٨ به آلکعنوی ۱۸ مفتى الثرف على الثرك المهمة ١٢٥٥ ٢٣٥٠ ١٢٣٥ بَيْرَم ثناه وارثى ١٠٩١٨٠ rairra تأبش صداني ١٨٥٠ على مين الثرني وكوچوي ١٩١٠ يرد فيسر حفيظ تأكب ١١٣ محراعظم چشتی ۹۸۱ ترك على تعندرترك ٢٠٠٧ النَّى كألى امروءوى ١٨ アアルナアンシャントしょう افترموماني وارثى ١٩١٠ rom's gil اكبررضوى الما بادئ ٨٢٠ جاديدا قبال قادري ١٩٢٠٩١ أميدفاضلي ٢١٩٠ الميل قاوري رضوي " ٢٥٠ ٥٢ ٥٢ مع ١٨٠٤ اميررضوي تليابوري ١٠٨ 1+12-29

| ي الممنى الممانية                    | MZJEKI                       |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1196000000                           | فيلوفر عامية ١٣٩٠٩١١         |
| لَى حسين بورى م a                    | uriska                       |
| rarite                               | فيم افرني ١٠١                |
| بارك بقايد كا ٢٢٣                    | قیم بستوی ۲۰۹۳۵۹             |
| بيدعلى تنتقم نمقرى ٣١٨               | ا قَبِال تَحْرُ اللهِ        |
| عوددراني ملا                         | صاجزاده نسير كوازه ي ۲۸۴۱۰۳۰ |
| إعارش وتحووك ١٥٥ ١٥٥ ١٥٥ ١٥٥ ١٥٥ ١٥٥ | جيل نظر ١٩١٧                 |
| ナイヤーハナタイトハナ・キャ・ナリタナリハタリのハ            | سعادت نظيرُ و ١٢             |
| ריי 'דריי'דרים'דרים'דרי 'דרי         | نعيم الدين احرصد يتي ٩٠٠     |
| (جىلى) يەيجىوب ترقىزە ٢٢٩            | تغيش القادري ١٤٤٩٠٢٥         |
| مافظا فمشتقتم الهما                  | rro'norrisablectur           |
| منقفروار في ۲۳۰                      | ميست سرية رافاء ١٩٠١ - ١٩٠١  |
| حا فظ مُنْكَبِر الدين مهما           | Trafter Becarified           |
| مر منظ السوري ١٣٨                    | ضانيز ۱۲۳                    |
| منسور ما تي ١٥٧                      | فيرتك كاكوروي ١٩٨١           |
| Protestra Uguajo                     | وَقَاوَارِ فِي اجْمِيرِي ٣٤١ |
| محرطنيف تأزش قادري rrr               | يروفيسر باروك الرشيدا ٢٣١    |
| قارى غلام زور تازش ۱۱۸               |                              |
|                                      |                              |

شرك جورجوي ٢٠٥١ اميرالاسلام فَرَقَ عه भारतार दीवतारा واكتزعبدالرطن عبدكا شريق امرداوي ١٣٤ المش مينوي ١٠١١١١٠٦ عروج ويدئ ٢٩٣٠ rrainzis dentes 14959. مرزيعي ۵۸ عبداللفيف فيم ٢٢٨ تذراعه أن 10 شيراوارثي ٩٧٠ صفرى بنارى ١٣٨ شاد غلام رسول القاوري ١٨٥٨٨٩٨٠١١٠١١٨ منتج رهالي ٢٣٠ ضامن حنی ۲۳ غلام تمرجلوانوي أ١١١ علامرضيا والقاوري ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٥٠ فاطميمترئ יוריור פרירר באירוף פורווי פווירוי 1+1 ++ 19 12912 110 11 112 mrij فضاجالندهري ٢٣٠ היול פרל ורץ ובל אבר לבר לא ראל דאל אחל فقيرا من ٢١٢ PPP'PPP'PPP'PM'PPY عبدالقيوم طارق سلطا نيوري اما الديم الم ٢٥٤ فقير قادري ٢١١٠ پروفیسرفیض رسول فیضآن ۱۳۰۰ ۲۱۵ ۲۱۵ طورتوراني سهم 47. (5 jahan) عيبة بشي اشرني ١٠٠٠ الريزواني ٢٠١٣ يروفيسر فياش احدكادثن ٢٣٦ محداساعيل عأبدا جيرئ ١٣١٢ رياست على عاتبر مرادة بأدئ مرا ١٩٣٠ ١٩٣٠ فوادي مرامان كليم ١٩٢

اختناميه

پھروہ واپنے محبوب کے نام لیواؤں کو کیوں محبوب ندر کھنا۔ اُس نے بید کیا کہ دسول کر یم علیہ الصلوٰ قاوالنسٹیم کے دوستوں کو کا کتات میں اغیباء کرائم کے بعد سب سے بیوام رشید دیا۔ اُن پر اپنے راضی ہونے کا اعلان کیا۔ جن لوگوں نے صفور انسان کیا پہلا کو ایمان کی حالت میں پہلم طاہر سے ویکھا' ووصحالی کہلائے۔ اُسٹ مسلمہ میں کو کی محفق کتنی ہی عبادت کرئے خدا کے کشنائی قریب جوجائے 'کتنی بی سعادتوں سے ہم وورکر دیا جائے کا محصولاً کی محالیٰ کے مقام ارفع واقع کے قریب مجل

نہیں پینک سکنا۔ کیونکر سحابی سرکار صفائی بھی کے دوست تھے اور ان کا بیٹھیم مرجہ اس حالت میں بھی قائم ہے کہ ان میں سے کوئی ایمان کی دولت سے سرفراز ہوا اور سرکار مشاہد کوچشم فاہرے دیکھ لیکرکوئی ٹیک کام کے بغیردائی اجمل کو لیک کہ کیا ہو۔

بہاتو اُن لوگوں کا مقام ہوا جنھوں نے مجبوب خالق و مطلوب خلاکق میں فیالی ہے۔ کا حالت ایمان شن دیدار کیا مگر جولوگ بخشر اُلکھُروں کے بعد کے جِن گرمر کار میں فیالے بھا۔ ک راہوں کے رابی ہے خدا کے احکام کے پابتر ہوئے گلوق سے اُنھوں نے مجب کی اسلام کی جہنے کو شعار کیا وہ مصفور میں فیل جی ہے دوست یعن سحالی تو ٹیس بن سکتے تھے خدا نے اُنھیں اپنا دوست بنالیا درافھیں اُکا اِنَّ اُولِیاءَ اللَّٰہِ کَا مُحَوْفَ عَلَیْہِمْ وَ کَا کُمْنَ بِمُحَوْلُونَ کَالَٰہِ بِسِنالَ۔

پھر ہم .....فدا کی عظمت وجلالت اور رسولی خدا اسٹ نیٹائی ﷺ کی رسالت ومجو ہیت پر
یقین رکھنے والے ..... پہلے مضور فحر موجو واست سرور کا نتات علیہ السلام والسلز ہ کے دوستوں لیعنی
صحابہ کرام آور پھر خدا دویہ جارک و تعالیٰ کے دوستوں لیعنی اولیائے کرام کے درج خوان و منقبت سرا
کیوں شہول ۔ ہم ان کی عظمت کوسلام کیوں شرکریں کہانھوں نے استقال واستقامت سے اپنی
زندگیاں و بین شین کی تملیٰ بھی گزار دیں بندوں کو خدا سے لوگانا سکھایا محضور پر تورشا فی بیم المنظور
دیک آتیا جا سنت بھی اپنی زندگیاں
دیات شی کے بھیت و عقیدت سے لوگوں کے دل مملوکر دیے۔ آتیا جا سنت بھی اپنی زندگیاں
گزار دیں ۔ ترکی نفس کی ایمیت کو توام و خواص کے دل مملوکر دیے۔ آتیا جا سنت بھی اپنی زندگیاں

اولیاءاللہ کا تذکر وہارے لیے سکون قلب اور راحت جاں کا باعث کیوں نہ ہوکہ اُتھوں نے عامد الناس کی زندگیوں میں اور انسانی روح میں انتقاب بر پاکر دیا اور انسانوں کی اعتقادی اور نظریاتی تہذیب نگائیل کی اُٹھیں اپنی سیرت وکر دارے بیٹیلیم بھی دی کر نیکیوں کو اوڑ ھنا' ٹیٹو تا بنالیں ۔ اُٹھوں نے زبان سے زیاد داریے عمل ہے کیانے کی۔

اولیا دانشہ جب تک زند ورہے لوگول کوفیض کے چشموں سے سیراب کرتے رہے۔ وُ نیا کو اسپتے حسنِ اخلاق اور فیضانِ نظر کے ذریعے دمین حق کے قریب لاتے رہے۔ لوگوں کومع و دھیق کے در پر جھکاتے رہے گر آئن کر یم اور سٹ ٹیوی ھی ان کی بھیلا کی تینے وہلیم کی روشن عالم کونتھ کو رہناتے رہے۔ اور واصل بحق ہونے کے بود بھی ان کے فیض کے موتے لوگوں کی

روول كويراب كردب إلى-

ان بزرگوں نے کفرستان حلالت و گمری کو تکسیل ایمان سے جگمگا دیا۔ان نفوس قدسیہ نے اسلام کی حقانیت کواپیز عمل سے ثابت کیا۔عوام دخواص کو دنیا کی ہے ثباتی کا بیقین ولا یا اور علائق دنیا سے تنظر کردیا۔

ہناری خوش بختی ہے کہ ہم تھیائہ عاشقانِ خدا ورسول (جل جلالہ وسلی اللہ علیہ وسلم ) کے سرخیل اور اولیاء اللہ کے مقدا اور ہنا حضرت خوب اعظم سیدگی اللہ بن عبدالقادر جیلائی رحمتہ اللہ تعالى علیہ کی حیات باک کے بارے میں محفظہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سید تا عبدالقادر جیلائی علیہ وار تھے تو حید خداوتدی اور انتہاج رسول کریم صفح اللہ بھی کہ انھوں نے زیری مجرا تا مت دیں اور احیائے اسلام کا پرچم بائد کیا۔ خدا وصف بنا تا آئی کو ہے جس کی زیری مرکار دو جہاں محمد و بان و جان جیسے تاتی و مجدب خالق مدی کے اللہ بھیا اور لوگوں میں گرزئے جوان کی مقتصد حیات مجھے اور لوگوں میں گرزئے جوان کی تقصد حیات مجھے اور لوگوں میں است کی بیروی کو مقصد حیات مجھے اور لوگوں میں اس مقصد حیات مجھے اور لوگوں کے داوں میں اس مقصد حیات محمد اور لوگوں کے داوں میں اس مقصد کے حصول کی گئن بھیا کردے۔

خوت صدانی شاہ جیلانی قد س را العزیز تو کل واستفنا کے پیکر جیل ہے مخود کرم کا جسمہ سے قبر آن جیدی ملاوت کے بنگام یا حضور سیدانا مطیبالعملو قالسلام کے ذکر مبارک کے وقت ان کی آتھوں سے سیلا ب اقبل بہد لکا تھا۔ مظلوم کی اعداد واستعانت کے لیے جمد وقت آ مادہ رہتے ہے۔ اخلاق حیدہ کی تصویر مجسم ہے۔ ایسا کیوں نہ بہتا جن کی مال کا نام فاطمہ ہونوجن کی چوپھی ام الموشین عاکثہ صد یقدر منی الد عنہا کی ہم نام ہو۔ جن کے والد الوصائح موئی جیسے خدا وست اور نانا حضرت عمداللہ صوری جیسے خدا وست اور نانا حضرت عمد اللہ صوری جیسے ولی اللہ ہوں۔ جوشنی بھی ہول جن کی جن کا قلب فور خدا کی تجلیج وں سے مستفیر ہواجن کے سر پر ہے سایہ وسائبان عالم کا قالی عاطفت ہوا وہ ایسے کیوں خدا کی تجلیج وہ اس کے اللہ المحل عاطفت ہوا وہ ایسے کیوں شدول کہ ایس کی اللہ عالم کا قالی عاطفت ہوا وہ ایسے کیوں شدول کہ اللہ عالم کا قالی عاطفت ہوا وہ ایسے کیوں شدول کہ ایسان کا دائی عاطفت ہوا وہ ایسے کیوں شدول کہ ایسان کا درائی کا قدم تمام اولیا ہوگی کی بھول ہوں ہو ہوں۔

واہ کیا مرحبہ اے فوٹ ہے بالا تیرا ادبئے اوٹچال کے مرول سے قدم اگل تیرا جو دکی قبل نے یا بعد ہوئے یا مول کے

مب اوب رکھتے ہیں ول بیں مرے آتا جیرا اولیا اللہ کے دل بی فوٹ اعظم علیہ الرحمۃ کے مقام کی عظمتیں کس طرح جاگزیں ہیں ا اس کے چند مظاہر طاحظ فرمائے:

حطرت خوادیر غریب نواز هیمن الدین چشتی اجهیری رحمه الفسطیه فرمات میں:

یا خوصی معظم فور نهری حلای مقلی بخش با مقارض و سا

سلطان دو عالم قطب علی جیران ز جالت ارض و سا

در صدق بهمه صدیق وثن در عدل و عدالت چو عرشی

است کان حیا عثان عمّی اور علی با جود و حل

صفرت شیخ الثیون شهاب الدین سهروروی رحمه الشعلیه غرب اعظم کی شان می فرمات

'' شیخ عبدالقادر بادشاه طریق اوراتمام وجود بین صاحب تضرف نیخ کرامات اورخوارق عادات شن الشدنغالی نے آپ کو بیرطولی عطافر ما پا تھا۔''

حصرت امام و بانی مجد والف تانی شیخ احمد سر بهتدی قدس سره العزیز مکتوب ۱۳۴۴ بین ارشاد ریا تے ہیں :

'' حضور پُرُو رسیدنا خوش اعظم' کے زبانہ مہارک سے قیامت تک جننے اولیا ڈا تھا ب اوتا دُ خوٹ یا مجدّد ہوں کے سب قیضانِ ولایت و برکات طریقت حاصل کرنے میں حضور فوے اعظم' کھٹائی ہوں گے۔ بغیران کے داسٹے اور سینے کے قیامت تک کو کی و کی ٹیس ہوسکا''۔

حضرت شاہ ولی اللہ تعدت و یلوی علیہ الرحمة " نہمات " بین فریاتے ہیں: " اولیائے عظام سے داوجذب کی تحییل کے بعد جس شخص نے کا ال واکمل طور پر نیست اور سے کی طرف رجورع کر کے وہاں کا لل استقامت سے قدم دکھا ہے وہ حضرت شخ کی الدین عبدالتاور جیلائی ہیں اورای وجہ سے کہتے ہیں کہا تجتاب اپنی قبر میں زندوں کی طرف تصرف فریاتے ہیں " ۔ " مجمعات" کے علاوہ " محیمات الہر چلدوہ " میں کہتے ہیں:

" في عبدالتادر جيلاني قدس سره كومالم من الرونفوذ كالبك خاص مقام ماصل بادر

اُن بیں وہ وجود منتخب بوگمیا ہے جو قمام عالم میں جاری دساری ہے''۔ حضرت شاہ عمدالحق محدث و ہلوگ'' اخبارالا خیار'' میں تکھتے ہیں۔ ''اللہ تعالیٰ نے خوش اعظم' کو قطبیت کیرٹی اور ولایت عظمیٰ کا حرتیہ عطا فر مایا' فرهنتوں سے نے کرز بیٹی تلوق تک میں آ پ کے کیال اور جانال و جمال کا شہرہ قما''۔ ایام اہل سنت اعلیمٹر میں شاہ احمد رضا خاس فاضل ہر بلوی تو رائشہ رقد و کہتے ہیں ہے۔

نامد ز طف عدیل عبدالقادر "
تاید خلف بدیل عبدالقادر این مدالقادر او املی قرب کوکی اعبدالقادر مثیل عبدالقادر مثیل عبدالقادر مثیل عبدالقادر این این مدالقادر این این مدالقادر این این مدالقادر این مدالت این

اور حصرت في عبدالقادر وعنه الله تعالى عيد خوداب بار ي مين الصيدُ غويد " مين فرمات

اَلْسُنَا الْسَحَسُنِينِيُّ وَالْسَمِحُدُ عَ مُقْسَامِنِي وُ الْسَدُامِسِتْ عَسَلِسَى عُسُنِّقِ السِوِّجُسَالِ (چن حتى بول اور برام تِدِقربِ خاص جهاود برسے باقل مردانِ خداک گردن پ

معزات پختر م! ہمارے ہاں یہ بات روایت کا درجہ حاصل کر گئی ہے کہ کی ہز رگ کے حرب پاک پر جو مجلس بر پا ہواس میں ان کے کشف و کرابات اور خوارق عا دات پر گفتگو ہو محران کی سیرت و کر دار پا شخصیت کے علمی اور تبلینی واصلائی پہلو پر خااصة علمی گفتگو کا اہتمام نہ ہونے کے برابر ہے۔ حالا تکہ جہال تک خدا کے تبغیروں کے جج ات اور اُس کے دوستوں کی کرابات کا تعلق ہے دو برحق جیں۔ خدا کے دوستوں کے لیے کا گئات پر متصرف ہونا کوئی استیجے کی بات بیس محراس عوامی تا اُر گوخم کرنے کی خرودت ہے کہ اولیا و کرائم کے تعرفات کشف اور کرابات ہی سب پھی جیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اولیا و خو واللہ تک رسائی کے مراحل طے کرتے جیں اور لوگوں کو خدا تک جیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اولیا و خو واللہ تک رسائی کے مراحل طے کرتے جیں اور لوگوں کو خدا تک

چاہیے ہیں۔خودسیدگی الدین جبلائی فرماتے ہیں کہ ٹرشد کے لیے پانٹی ہا تیں ضروری ہیں۔وہ احکام شریعت سے پوری طرح واقف ہؤام لی حقیقت کا عالم ہو جو کوئی اس کے پاس جائے اس کی کشادہ ولی اور کشادہ پیشانی سے خدمت کرنے طلال وحزام کو جانتا ہوا ہے آپ کومیذب بنائے اورمرید کے حال کا ٹکران رہ کراسے راوح کی برچلائے۔

" نُعْية الطالبين" شريعت وطريقت كم سائل پر صنور قوب وعظم رهنة الله تعالى عليه كل عظيم تعند الله تعالى عليه كل عظيم تصنيف ب يرعلم تصوف ومعرفت اورائر اوطريقت ومعادف قر آنی كه اللهم مقالات كل حامل" فقوح النبيب" ب- معرف كرته شد طلبات كا مجموعة "فح الربان" ب- آپ كه چوده قصا كديل سائلة قصيرة فو ثبدب جوزبان ذرخاص وعام ب.

ہمیں چاہیے کہ سرکار تو شیت مآب سے اپٹی محبت و تعقیدت کا مظاہرہ اِس صورت میں بھی کریں کہ ان کی تعلیمات سے اپٹی روحوں کوستنفیہ وستعیر کریں ۔ان کی تصانیف کے مطالعے سے اوران کے ارشادات پڑھل سے اپٹی زندگیوں کو صراط متنقیم پر چلائیں اوران کی سیرت و کردار سے عملی استفادہ کریں۔

مثلاً ہمیں جب جموت اور کی کے دوراہے پر کھڑا ہونے کا مرحلہ در بیش ہوتو حضرت کی زندگی ہماری رہنمائی کرے۔ہمیں یا دہو کہ رہا بڑل تھلہ آ در بیں۔جموعہ بی پرصرف صدری ش سلے ہوئے دیناروں بنی کا ٹیل زندگی کا بھی دار و بدار ہے گر حضرت فوشہ اعظم کی صدافت شعاری کے قربان جائے کہ بی بولتے ہیں۔۔۔اگر ہم اسے مردن کے ہاس واضحے کواسینے اذبان و تکوب ش جاگزیں کر لیلتے تو ہمیں بیتین ہوجا تا کہ کی بولئے کا متیجہ آخرکا را جھابی لکھا ہے۔

ا پی خلم کی وجہ سے بھر سے چھند سے محفوظ رہے تو آپ نے اُس کا بدوار بھی کند کرویا اور فرمایا کہ بین طم کی وجہ نے بین محض اللہ تعالی کے فضل و کرم سے محمار سے چکز بین آبیں آیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ عبادت کے کلف سے آزاد' صوفحوں'' کے جال بین پھنس جاتے ہیں اور حضرت عبدالقا در جیلائی کی زندگی سے اکتراب فیش فیس کرتے'' آخر کیاں؟

پھرہم فویدہ مدائی "کے مداح و منقبت سرالوگوں کو و کینا جا ہے کہ کہیں دولت اور دنیا دگ آ سائٹ سے حصول کے لیے ہم اپنے ممدوح کی تغلیمات سے سَرَفْ نَظر قو نہیں کر دہان کا حیات پاک کے ان زریں گوشوں کوفراموش کرنے کے ہُم اتو نہیں ہیں جن میں سے ایک بیہ ہے کہ مجاندے اور دیاضت کے دوران میں دجلہ کے کنارے ہیں روز کے بعد انھیں پاکھ طا تھا تو انھوں نے شام تک سب کا سب فعدا کی راہ ش خرج کردیا تھا۔

"مجید الأسراد" میں ہے کے حضور غو ہے اعظم رحمة الله علیہ تا اُس حق میں چھیں سال عراق کے ہے آ ب و کیاہ محراوں میں چرتے رہے مگرہم میں سے کتنے ہیں جنہیں طاش حق میں ایک دات کی نیڈ قربان کردیا بھی کوارا ہو۔

حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ الله علیہ قراسان کے پہاڑوں میں تجاہدات میں مشغول منے کہ حضرت خور ہا اعظام نے اولیاءاللہ کی گرونوں کواپنے زیر قدم ہونے کا اطلان کیا تو خواجہ کے خواسان میں اپنی گرون ٹم کردی۔ پھر ہم خوے اعظام کا نام س کرا بٹاسر نیاز کیوں رخم کردیا کریں۔

صفور مرور کوئین سلطان دارین مین الیابید نے فرمایا کہ مہدے کد تک علم حاصل کرے علم کا حصول ہر موس مرد اور عورت ہم فرض ہے۔ پس جمیس دیکن جاسے کہ مصرت شیخ علم کا حصول ہر موس مرد اور عورت ہم فرض ہے۔ پس جمیس دیکن جارت شیخ علم کے لیے کیا کیا۔ ۱۸ سال کی عمر شن آپ جیلان سے بنداد تشریف لا سے تو حصول علم کی خاطر بغداد شاں سات سمال تک علوم کا ہر بیا کی حصیل جس مصروف رہے۔ پھر ۲۵ سال ریاضت عمی گڑا رہے۔ اور پھر جالیس سال تلوق خداکی ہدایت کے لیے بر قریا ہے۔ آپ فریا تے جی کہ ' جو گھی علم کے بغیر اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کی اصلاح کے بر قریات کے بیاد کی موادت کرتا ہے اس کی اصلاح کے امراکانات بہت کم جول کے''۔

حضرت فوٹ اعظم اپنے مقام کی عظمت کے حوالے سے لوگوں کو خداویر قدوس کے مقام کی طرف متوجہ فریائے ہیں۔ارشاد ہے:

"ا ساللہ سے روگرانی کرنے والوا اُس کی طرف آجاد۔جب میرے نام کا منت ہی وار الشفا ہے قو حق کا مقام کیا ہوگا؟"

ا ہے اعمال کی حماب وہی کے لیے قیامت کا انتظار کرنا ورست جین \_ حضرت کی الدین رحمة الشعابی فرباتے ہیں کہ:

"الله تعالى كے يوم صاب سے پہلے ہى اپنے فقس كا محاب كرو"\_

الفرض حضرت شیخ عبدالقا ور جیان کی خوری اعظم رحمیۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی و نیا ہے ہے رہنیتی ا علائق و نیا ہے دوری اور معرفت حق طالبان حقیقت کے لیے مضعی تا بند و کی طرح بجو گائی رہے گا۔ان کی تبلیخی اسلام کی سرگرمیال جمیں سبق سکھائی رہیں گی کہ اخلاص کی دولت سے بہرہ یاب ہونے والے ایسے کا رہائے انجام و بیتے ہیں جوقو موں کی تاریخ بیس شہری حروف ہے لکھے جاتے ہیں۔ آپ چالیس سال تک وعظ فرماتے رہے ہم رہنے ہیں تین دن اوران کے وعظ ہم ساتھ سر بڑارا آ دی شریک ہوتے تھے۔ حضرت خورے اعظم کا وجود علاما قبال کے اس شعر کی تصویر مجم ہے

> نہ پوچھ اِن فرقہ پھوں کی ارادت ہو تو دیکے اِن کو ید بیٹا لیے میٹے ہیں اپنی استیوں ہیں

اولیا ورحمہ اللہ کا فیقِ روحانی ان کی ظاہری زندگی ہی تک محدود قبیل ہوتا۔ و نیا ان کی رحلت کے بعد بھی ہوتا۔ و نیا ان کی رحلت کے بعد بھی بزرگانِ و بن مقربتین بارگاہ اللی اورشیدا نیانِ رسالت پٹائی ہے کسب فیش کرتی ہے۔ خدا کرئے ہم حضرت تو ہے اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ذکرِ مبارک سے زندگی کی تن آمنگیس عاصل کریں۔ جن بیں بھی بلغ کی گری ہو محبت رسول دی تین بھیا کی ڈب ہواور خدا تک ویکھنے کی بھی ہوں۔ آئین بین ا

成為如

| بمالقر              | 4.91 - 10.00        | خالان پاکتان (کراچی) فویدی مظم بخبر  |
|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| ورية الدين خاكى     | ذكرصل على           | (دوطدين)                             |
| مزیز الدین خاکی     | نغمات طيبات         | السعيد ( لمثان ) رفوت اعظم تمبر      |
| لمورثورا في         | shipter 2           | سلطان العادفين (محكسة) ينوث اعظم جبر |
| شريف امرد اوى       | Inta                | قرى دَاجَسد (المار) - يمان ير فبر    |
| اتَب                | WEARING.            | بعير ( كرايي ) فوث الأعظم الديش      |
| عْلَقْروار ثي       | دل سے دو کی تک      | 7 - تاز(ملن)_جوري ١٩٥٣               |
| غكم الدين           | جاودگاه             | آستانه(ویلی)_ایریل۱۹۵۱               |
| له براحمه عنوکی     | مديدومق             | آ -تاد (ویل) _جزن ۱۹۲۹               |
| ميرالاسلام قرق      | خواسيارانة          | آستاند(ویل) را بل ۱۹۵۰               |
| س<br>نسن رضایر یلوی | دور آفت             | آستاند(والي)_ارچاهها                 |
| فيل الرحن قادري     | تلديمنش             | آستاد(دفی)راکوبر۱۹۵۸                 |
| الدرنشا بريادي      | صدائق بخشش          | ٢-تاد(دلل)_:٤٤ري١٩٥٩                 |
| مختوران كاكوروي     | نگاراندهلوی (مرتب)  | آستان (دلی) فروری ۱۹۲۵               |
| فرف على افترك       | سدمات اثرف          | آستان (ولي) راكست ١٩٥٢               |
| بأمالوار في         | تغمير لأور          | آستانه(ویلی)_جنوری(۱۹۲۱              |
| ليلهماني            | گازه خلیل           | ۲ ستانه (دیلی) یارچ ۱۹۹۳             |
| بذالرحان عبد        | عرقال عبد           | ۲ ستاند (دیلی) فروری ۱۹۹۰            |
| الديش مآمد بدايوني  | كالإعاد             | 1947/2/16/19/2017                    |
| المنتقم نقوى        | جدالا فاستألمستشمير | 7-70-(14)_1,52191                    |
| فاكرش               | آ يا عياد ما ل      | 7ستان(دیلی)_اکتن،۱۹۲۱                |

# ने सं हत्।

| اللي وريش        | شاً بدالوري       | n.e                                      | 9 -11                        |
|------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------|
|                  | 100               | 22.4207                                  | وفآدارني                     |
| جان ايمان        | عَتِب تَى الرن    | جام حات                                  | بالرصديق                     |
| 2000             | آباد ويل مستى     | NIKE                                     | 34.00                        |
| نعتكل            | انخر الحامى       | مناقب                                    | أميرة ضلى                    |
| W.A              | الخرالدين حآذتي   | ميلادر مولي                              | JE 127                       |
| مخبية لعتدومناقب | فارقادرى          | طوفي                                     | بارون الرشيد<br>بارون الرشيد |
| بمالنان دمت      | حبيب الله حاوك    | منورتين                                  | متوريدالوني                  |
| ميل اهيم         | بدرالقادري        | optic                                    | الم الحال                    |
| معن فيقط         | الثان في أفتوك    | بهارستان                                 | حتم بسوى                     |
| 100              | نجم پر بلوی       | New Mary                                 | هيتهمت جرى                   |
| الوروكجيت        | فإضاحكاؤل         | تراهم                                    | المراعقم المتي               |
| شامن حقيقت       | خناكن حنى         | اسلائهين                                 | اكرم لحافتر                  |
| مراج الساكلين    | انسارال آبادي     | باوطيب                                   | صفح رمانی                    |
| المارالا         | انسآرالية بادي    | فبتيات من                                | Cotto                        |
| =051             | JUST              | معراج خن                                 | مانعاد شختي                  |
| كليات قادرى      | غلام رسول القادري | ری دیران ریاض                            | دياش الدين مروره             |
| جذبا سوحاء       | مبدالحاكد بدايوني | いりょうし                                    | خادم مهائمي                  |
| دوچ تغیری        | نقيش القادري      | مصحفسوبيدم                               | بيدتم وارثى                  |
| زاد              | TO O BASA - EN    | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 | Constant of the              |

ەنقبت **تضرت غوث ا**عظم

قطعهُ تاريخٌ طباعت

كيلان ولايت الا وليائے 199 مثالي زبال 14.99 221 بزارول ايمان وكمحاثى بدايت بجمى اوقات 41 صداقت اعلاك زبال U رخفى املام 19.9 كال يُرانِ حفرت وستل 53

انوارالغريد (ساتيوال) ـ اكتوبر ١٩٩٠ الوارالفريد(ساجوال)\_ريخاڭ في ١٥٠٢م انوارالفريد(سايوال) فومر١٩٨٨ الوارث(كراجي) منهية رسول تبر استقامت (كانيور) فرورى ١٩٨١ اكرام المثالي (ديره نواب صاحب) اكتويرتادكبر 1991 فيض الرسول (براؤل البيتي) ينومبر ومبرو 199 السعيد (ماتان) \_جۇرى 1900 السعيد(ماثان)راگست ١٩٩٧ السعيد (مآن) يتمبر 1990 ضياع وم ( بحيره / لاجور ) - ومير ١٩٨٥ ضياع وم (بحيره ألابور) فروري ١٩٨١ الهام (بهاوليور) ١٦٠ جؤرى ١٩٤٨ انوارلا كالى (هركزيد)\_اكست 1992 تورالحبيب (بصيريور) يتمبر ١٩٩٥ نورالحيب (بعيريور) رزة الأل استداء شعراؤكتر مستاذاتي رابط

7ستاند(ویل) یون ۱۹۷۷ آستان(وهل)\_آگست ١٩٧٧ آستان (وفي) يون ١٩٥٩ آ ستان (دعل) \_اكتوبره ۱۹۲۹ آستان (دلی) نومر ۱۹۹۰ آستان(دیل)\_جون۱۹۵۸ آستان (دیلی) اوم ۱۹۲۸ 7-تانە(دىلى)\_دىمېر،190 آستان(دیلی)\_اگسته۱۹۳۹ آستان (وفی) متبر۱۹۲۹ ا ساند(ولل)\_اكتوبروموا استان (ولي) ماري ١٩٢٥ تائ (كرايي) لوبر 1991 1990) - 7,0000 1997-16(31)20 13(2)25)24 199にかししよいしきて الواسلام (فرتور) يتر ١٩٩٥ ميروماه (لا يور) تميره 199

众众众众众

### مرتب (راجارشید تمنود) کی مطبوعه کادشوں کا ایک خاک

#### تخليق نعت

ورفعنا لک ذکرک صدیمی شوق منشورنعت برین منظوم ۱۹۳ شریم مرا بری سرگار علیه تعلیات نعت بی اصلوق منسات نعت تناخین نعت فرد یاب نعت رکز این نعت رفز فی نعت داخت سان ما دادت را شعار نعت را درای نعت بدهب سرور علیه گه عرفان نعت و یا دفت رقبیع نعت مبارع نعت را حرام نعت رشحاری نعت دیوان نعت منتشرات نعت رقباری نعت منتشرات نعت را درای نعت منتشرات نعت را برای دی این دی منتشرات نعت را برای این دی منتشرات نعت را برای این دی این در برای این دی این در برای این دی این در برای دی این دی این در برای دی در برای در درای در برای در در برای در برای در در برای در برا

### تحقيق نعت

یا کمتان میں نعت \_ خواتمین کی نعت گوئی۔ غیر مسلموں کی نعت گوئی۔ اردو نعتیہ شاعری کا انسائیلو پیڈیا' جلد اول و دوم \_ نعت کیا ہے۔ اقبال واحد رضاً ، مرحت گران دیفیر عظامات احتاب نعت \_مقدمہ'' نعت کا نبات'' و کماہیں=۲۳۴۴ شخات

### تدوين نعت

وہ عالکیر حیثیت کا مالک جہاگیر اُس کا فیفِ علم و حکمت است مرقب کی فُوشا راباً نے طارق کی مرقب صورت کی فُوشا راباً نے عالمان پرور فوب صورت کی اس مناقب اُس نے کی جمیل افکار ارباب عقبیت کا ارمخال ہے جمیل افکار ارباب عقبیت ہے اطلاعی و والا کا ارمخال ہے دربار شبنشاہ والدیت ہے کی خمیین ہراہیں کے کی یاک باطن اِس کی تحمیین ہراہیں گے باک باطن اِس کی تحمیین مراہیں گے اسے اہل بھیرت کا کا سال میں خوب کا سال کی خمین کہا ہے ''اون محکو فوٹ اُمت'' کہا ہے ''اون محکو کوٹ اُمت'' کہا ہے ''اون کا محکو کوٹ اُمت'' کہا ہے ''اون کے کوٹ اُمت'' کہا ہے ''اون کے کوٹ اُمت'' کہا ہے ''اون کے کوٹ اُمت'' کے کوٹ اُمت' کے کوٹ اُمت'' کے کا کھا کی کھی کوٹ اُمت' کی کھی کوٹ اُمت' کی کھی کھی کے کوٹ اُمت' کی کھی کھی کے کوٹ اُمت' کے کوٹ اُمت' کی کھی کھی کے کوٹ اُمت' کی کی کھی کے کوٹ اُمت' کی کھی کے کوٹ کُمٹ کی کے کوٹ کُمٹ کی کی کھی کی کی کھی کے کوٹ کے کہا کے ک

سن جمری میں بھی تاریخ اس کی رقم طارق نے کی "آواز عظمت" رقم طارق نے کی "آواز عظمت" معمادھ محمرعبدالقیوم طارق سلطانپوری (حس ابدال)

حمرونعت حقیر فاردتی کی نعت رخید صدیقی کی نعت ما بد بر بلوی کی نعت و دارمیوں کی نعت رفعته صدی آزاد نعتیا تقم رفعته رباعیات تضمینیں رفز کملی فور استفاقے مون نور رفعتان رضاً ربول نمبروں کا تفارف حضور تفاقی کے لیے لفظ 'آپ' کا استعمال نعت فدتی ۱۳۳۷ کاوٹیس =۹۲۳۷ مشجے

تدوين همد

جربارى تعالى مرغالق مركاوش =٣٣٧ سفي

دیگر موضوعات پر کتابیں

۱۱۸ مطبوعه کاشین = ۲۲,۲۳۵ صفحات

صحافت نعت

راجارشید محودگی ادارت میں شاقع ہونے دالے امہنامہ''نفت'' کی جنوری ۱۹۸۸ ہے با قاعد واشاعت بہر شار دفعت یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ د آلہ وسلم کے کسی ایک موضوع پر بیون ۲۰۰۴ تک = ۲۲٬۵۳۸ مصفحات

常价价价值

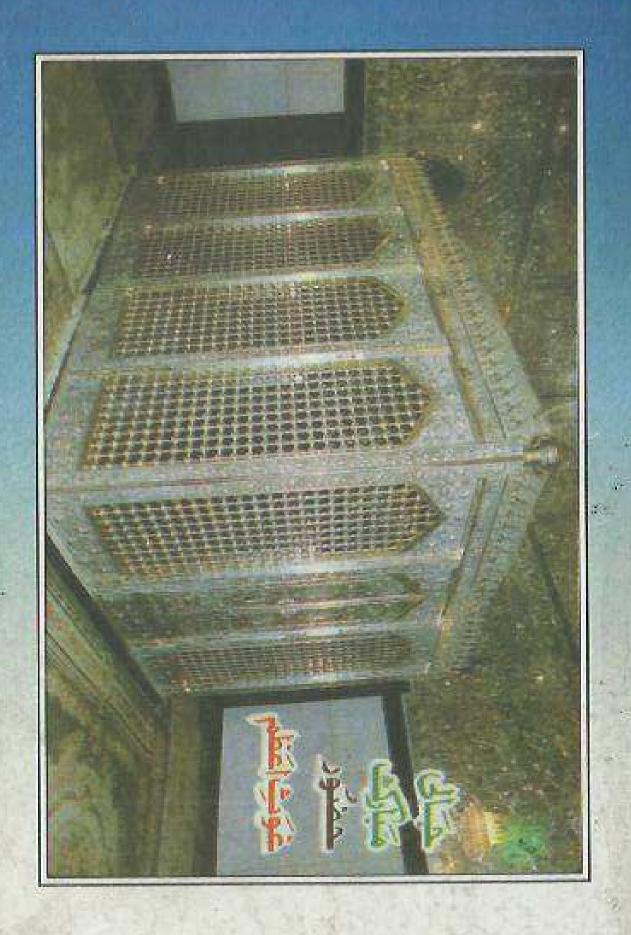

34,00